# الفلافي المخطبات



- قومیت کے بت توڑدو
   جھڑوں کا پڑاسب قومی عصبیت
  - دبانی ایمان قابل قبول نیس
- اعتدال کے ساتھ زندگی گزاریں
- صحابه کی نظر میں دنیا کی حقیقت
- گرے کا م خودانجام دینے کی نضیلت

- ◊ كى كانداق مت أزاؤ
  - و بدگانی ہے بچ
  - 0 جاموی مت میجی 0 نیبت مت کیج
- - ٥ نيبت ع مخلف انداز

صَرَت مُولانا مُفتَى مُخَرَّلَ مَقِي عُمَّالِي مَلْهِ



(لعق



# (جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

خطاب : أُلاسلام صَرَت مَوَلِنا مُفَتَى عُمَّانَ مِنْ يَعْمَا فِي عُمَّانِ عَلَيْهُمُ اللهُ

صبط وترتيب : مولانا فرعبدالله يمن صاحب من دباسد دراهم رايد.

تاريخ اشاعت : ر2013

باابتمام : محد مشهودالتي كليانوي : 0313-9205497

ناشر : مين اسلامك ببلشرز

المرار المرار

قيت := / ردي

حكومت بإكستان كالي رائش رجشريش نمبر

### .. (ملنے کے پتے )....

🖈 میمن اسلامک پبشرز، کراچی -97 54 97 920-0313

کتا مکتبددارالعلوم، کراچی ۱۳ مکتبدرهمانیه، اُردوبازار، نا بور کتا دارالاشاعیت اُردوبازار کراچی 💝 که بینت کری

🖈 دارالاشاعت،أردوبازار، کراچی۔ 🌣 مکتبه رشید میه کوئند 🖈 ادارة المعارف، دارالعلوم، کراچی ۱۴

🖈 مكتبه معارف القرآن ، دارالعلوم ، كرا چي ١٣\_

🖈 كتب خانداشر فيه، قاسم ينز،أردوبازار،كرا چي ـ

🖈 مكتبة العلوم، سلام كتب ماركيث، بنوري ٹاؤن، كراچي -

الم مكتبه عمرفاردق،شاه فيصل كالوني، نز دجامعه فاروقيه، كراجي -

(m)

بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

# بيش لفظ

حضرت مولا نامفتي محمرتقي عثاني صاحب مظلم مالعالي

الحمد لله و كفي، وسلامٌ على عباده الدّين اصطفى، امّا بعد!

اپ بعش ہزرگوں کے ارشاد گھیل میں احترکی سال سے جعد کے دوؤ عمر کے
بعد جامع سمیر بیت الکتر مختون آقبال کر اپنی شرائی است والوں کے فائد سے کے
بعد جامع سمیر بیت الکتر مختون آقبال کر اپنی شرائی اور فوائی تحدیثر یک
بھرورین کی باتی کی کارتا ہے، اس کا بھی بھر بھی اس کے حضرات اور فوائی تحدیثر یک
بور تے ہیں ،افحد دشد احتر کو ذاتی طور پرسمی اس کا قائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ بقائی سامعین ہمی
فائدہ محدود کرتے ہیں ،افشہ نقائی اس مسلم کے بھر کے سے سامہ نے بھرا کے جدا کہ خدادان تصویف موانا تا عبد الشدیمین سامعیس مسلمہ نے بھراک سے ساحتر

کے ان بیانات کوشپ ریکارڈور کے ذریعے تحفوظ کرکے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر واشاعت کا اجتمام کیا ،جس کے بارے شن دوستوں ہے معلوم ہوا کہ ایضلم بتحالی ان ہے گی مسلمانوں کو فائدہ تی کی رائے۔

ان کیسٹوں کی تعداداب یا بی سوئک ، دگئ ہے، انبی شرب سے پیچکسٹوں کی تقاریر مولانا عبداللہ میں صاحب سل نے تقدیمہ بھی فربالیس، ادران کو چھوٹے گھوسے کہتو ہے کہتا ہے کی شکل شرن شائل کم کیا، اب وہ ان تقدار کے ایک بجوعہ اصلای خطبات ' کے نام سے شائل

ردے ایل۔ ان میں سے بعض تقاریر پر احقر نے نظر ٹانی بھی کی ہے،اورمولا ٹا موصوف نے ان پر ایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریریش جواحادیث آئی جیں ، انگی تخ تا کر کے ان کے حوالے بھی درج کرویے ہیں ،اس طرح ان کی افادیت اور بھی بڑھ گئے۔

ان کتاب کےمطالعہ کے وقت یہ بات ذہن میں وُٹی جا ہے کہ بیکو کی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقرم وں کی تلخیص ہے، جوکیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے،الہٰذا اس کا اسلوت تحرینہیں، بلکہ خطانی ہے۔اگر کسی مسلمان کوان ہاتوں سے فائدہ پہنچے تو یر محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا جا ہے، اورا گرکو کی بات غیر مختاط یا غیرمفید ہے، تو وہ یقیناً احقر کی کسی غلطی یا کوتا ہی کی وجہ ہے ہے، کیکن الحمد للہ ان

بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریز ہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر سامعین کو این اصلاح کی طرف متوجه کرنا ہے۔ ته به حرف ساخته سر خوشم، نه به نقش بسته مشوشم

نفسے بیاد بیاد تو می زنم، چه عبارت و چه معانیم الله تعالی اینے فضل و کرم ہے ان خطبات کوخود احقر کی اور تمام قار کیں کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں ،اوریہ ہم سب کے لئے وریعہ آخرت ٹابت ہوں ،اللہ تعالی نے مزید دعاہے کہ وہ الن خطابت کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ عطافر مائيس، آمين

محرتقي عثاني

دارالعلوم كراجي ١٢

بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

عرض ناشر

المحدولة (اصلاحی فطبات) کی ستر ہویں جلد آپ تک پینچانے کی ہم سعادت عاصل کررہے ہیں ، سوابویں کی مقبولت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی اظرف سے ستر ہویں جلد کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید قاضا ہوا، اور اب الحمد فقد دان رات کی محنت اور کوشش کے بیتیے ہیں صرف و دسال کے عرصے میں بیجلد تیار ہو کر ساننے آئی ، اس جلد کی تیاری میں برا در سکرم جناب موالا تا عبد اللہ یعنی صاحب نے اپنی ورس معمود فیات کے ساتھ ہو استحمد اور کوشش کر کے ستر ہویں جلد کے اپنا تیتی وقت نکالا ، اور دان رات انتقال محنت اور کوشش کر کے ستر ہویں جلد کے لئے مواد تیار کیا ، اللہ تعالی ان کی صحت اور تو یتی عطافر ایس کے ایک ام جاری رکھنے کی ہمت اور تو یتی عطافر انرائے ، اور تو یتی عطافر انرائے ، اور تو یتی عطافر انرائے ، آئین

تمام قار کین ہے دعا کی ورخواست ہے کہ اللہ تعانی اس سلسلہ کومزید آ گے جاری رکھنے کی ہے اور اور قبر نے عطافر مائے ، اور اس کے لئے وسائل اور اسباب میں آسائی پیدا فرمائے ، اور اس کا مرکوا ظلام سے ساتھ جاری رکھنے کی آو فیض عطافر مائے ، آمین طاب دعا

محرمشهو دالحق كليانوى

## اجمالي فهرست

عنوان هذا كالخال مس أزاؤ والم المعن وتثنيع سے بيح 3 ۴× برگمانی سے بیخ 24 ﴿ ٢ ﴾ جاسبى مت يجيح 4 ﴿٥﴾ فيست مت سيحتے h & ﴿٢﴾ كون ى فيبت جائز ٢٠ 99 ﴿٤﴾ نيبت ك مختلف انداز 114 ﴿٨﴾ توميت كے بت توڑوو 144 ۹۶ وحدت اسلامی مسطرح قائم بو؟ 10. ﴿١٠﴾ جَمَّرُ ول كابرُ اسبب قومي عصبيت 104 ﴿اللهِ زباني ايمان قابل قبول نيس 144 ﴿ ١١﴾ اعتدال كے ساتھ زند كى كزاريں IAI والاستارة الشاست ورون 4.4 ﴿ ١٦﴾ الله عدرو(١) 444 ﴿ ١١﴾ صحابه كي نظر مين ونيا كي حقيقت 446 \* ١١ إ المركام خودانجام دين كي نضيلت YAY \* ١٤ \* تنبير سورة الفاتح (١) 441 ١٨٠٤ تنسيرسورة الفاتحه(r) YAL « الله تنسيرسورة الفاتحه (r) W. 14

|        | (تفصیلی فهرست) | نهامين | فهرستِ مف |
|--------|----------------|--------|-----------|
| صغينبر |                |        |           |

(عنوان ﴿ كسى كانداق مت أزاوَ﴾ 19 كسى كانداق مت أزاؤ نداق أزانے كاسببايي كوبرا تمجمنا ۱۳۱ 41 دوسراسب: دوسرے کو تقیر سمجھنا 41 ایی صلاحیت براتراتے ہو نہیں معلوم کہ میں کتے ہے بہتر ہوں ٣٣ الله كى بارگاه مين حقيقت كل جائے گ 44 غریب جنت میں پہلے جا تھی گے ٣٣ 40 وه الله كامقرب بنده مو 34 گناه کوحقیر مجھو، نہ کہ گناه گارکو نداق اُڑائے کی گنجائش نہیں ٣4 كون مانداق جائزے؟ 44 بوڑھی جنت میں ہیں جائے گ 2 ٣2 ہراونٹ مسی کا بچے ہو گا ٣٨ التد کے نز دیک بڑی تیت ہے

| صافحہ نبر  | (عوان                                  |
|------------|----------------------------------------|
| <b>179</b> | نداق کرنے پرسنت کا تواب                |
| 79         | نداق أزانے كاايك واقعہ                 |
| γ.         | عورتیں بھی نداق ندأ ژائیں              |
| ۴٠.        | ا ليك عجيب نكته                        |
|            | ﴿ طعن وشنع سے بحیتے ﴾                  |
| 44         | ·                                      |
| ۲۲         | جَعَرُ ون كا بِهِلاسبِ" نداق أَرُ انا" |
| pz         | جھڑوں کا دوسراسب' طعنے دینا''          |
| γγ         | دوسرول كوخيرخوا بى سے متوجه كرو        |
| ۲۸         | طعندد ہے والول کے لئے تحت وعید         |
| ۴۹         | بيسب طعنه كے اغروداغل بيں              |
| 179        | جواباً وچههیں طعنه دے گا               |
| ۵۰         | بھائی کی تو ہیں اپنی تو ہیں ہے         |
| ۵۱         | پوری مسلمان برا دری کی تو بین          |
| ۵۱         | برے ناموں سے پکار نا                   |
| ar.        | عرفنام ب پکارنا                        |
| ۵۲         | اسلی جز" تکبر" ہے                      |
| 27         | اپنے عیوب کا جائز لو                   |
| ۵۳         | ا پنی عبادت کا جا کر ہاد               |

|       | 9                                       |
|-------|-----------------------------------------|
| صغيبر | (عنوان                                  |
| مه    | ا پے معاملات اورا پی معاشرت کا جائز ولو |
| م     | بہادرشا وظفر مرحوم نے کہاتھا کہ         |
| ۵۵    | ا يِنْ لَكُرُهِ                         |
| ۵۵    | خلاصه                                   |
|       | ﴿ بِكَانَى عِينَ                        |
| 49    | . تهيد                                  |
| 4.    | برا گمان قائم نه کرو                    |
| 41    | حضرت يميلي عليه السلام كاايك واقعه      |
| 44    | بإزارون ميس ملنے والا گوشت              |
| 44    | وه گوشت کھانا جائز ہے                   |
| 44    | اييا گوشت مت کھاؤ                       |
| 44    | محسى كى دولت د كيه كربد كمان مت ہوجا دَ |
| 414   | نو کراور ملازم پر بدگمانی               |
| 45    | اسالن كاليك واقعه ٢                     |
| 46    | بد گمانی کی بنیاد بر کارروائی مت کرو    |
| 44    | مسیح بخاری کا ایک واقعه                 |
| 44    | ا پوچھ کچھ کرنا جائز ہے                 |
| . 44  | برگمانی کے مواقع ہے بچو                 |
| 44    | حضورا قدس ﷺ كالك واقعه                  |

| صخيبر | (عنوان                                |
|-------|---------------------------------------|
| 49    | ا يسے مواقع پرمت جاؤ                  |
| 49.   | لين دين مين حسابات صاف رڪو            |
| ۷٠ '  | د وتعليمات                            |
| ۷٠    | ہارے واشرے کی حالت                    |
| 41 .  | اگرآپ کے ساتھ پیملوک ہوتو؟            |
| ۷١    | اس آیت کے علم رِنگل کرنے کی کوشش کریں |
|       | ﴿ جاسوى مت يَجِيِّ ﴾                  |
| 20    | يمتهد                                 |
| 44 -  | تجس کی تعریف                          |
| 44    | دوسرول کےمعا، ات میں دخل مت دو        |
| 44 .  | باپ کے نے جس کرنا جائز ہے             |
| ۷.    | حامم اور ذمددار کے لئے جس کرناجائزے   |
| 4.4   | كون ساتجس حرام مع؟                    |
| ۸٠.   | حضرت فاروق اعظم گاا یک واقعہ          |
| ٨٠    | تجسس کی بنیاد پر بورے معاشرے بین فساد |
| ٨١    | ية تجس مين داخل ب                     |
| Al    | ا يسيموالات بھى مت كرو                |
| ۸۲    | حضرت خواجه صاحب گاواقعه               |
| ٨٢    | حضرت كشكوري كاواقعه                   |

| صغيبر | عنوان                                    |
|-------|------------------------------------------|
| ۸۳    | تجسس بے شار گنامول كاذر بعيد ہے          |
| ٨۴    | جار گنا ہوں کا مجموعہ                    |
| ۸۴    | دوسروں کے بجائے اپنی فکر کریں            |
| ۸۵    | خلاصہ                                    |
|       | ﴿ نبيت مت كِيحٍ ﴾                        |
| ٨٩    | ييهة                                     |
| 4.    | نيبت كي تعريف                            |
| 91    | بینیت کے اندردافل ہے                     |
| 41    | اس طرح کی نیبت بھی جائز نہیں             |
| 94.   | قرآن کریم میں فیبت کی شناعت              |
| 98    | نیبت زنامے مرتر گناہ ہے                  |
| 98    | نبیت ہےدوسرے ملمان کی آبرو پر صلہ ہے     |
| 95    | ہم روزانہ بیت اللہ ڈھار ہے ہیں           |
| 90    | نیبت کا گناہ صرف تو بہ ہے معاف نہیں ہوگا |
| 94    | معانی مانگنا کبضروری ہے؟                 |
| १५.   | بزاحكيمانه جمله قفا                      |
| 94    | نیت بخ کاطریقه                           |
| 91    | آج ہی معانی میلائی کرلو                  |

|  | ı |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Į | ۳ |  |

|         | (IY)                                           |   |
|---------|------------------------------------------------|---|
| صانير   | عنوان .                                        |   |
|         | ﴿ كُون ى غيبت جائز ہے؟ ﴾                       |   |
|         | يمبيد                                          |   |
| . 101 , | کی بات کہنا بھی غیبت میں داخل ہے               |   |
| 1.4     | بيفيبت مين داخل نبيس                           |   |
| 1.4     | یہاں تا گواری نہیں پائی جارہی ہے               |   |
| 1.1"    | يا بھى غيبت يىل داخل نېيىل                     |   |
| 1.0     | الیک غیبت ضروری ہے                             |   |
| 1.4.    | رشتے کے مشورے میں حقیقت کا اظہار               |   |
| 1.0     | حضوراقدس في كاكي واقعه                         |   |
| 1.4     | راویوں کے حالات کی تحقیق                       |   |
| 1.4     | علم اساءالرجال اورغيب                          |   |
| 148     | حدیث کے معاملے میں باپ کی بھی رعایت نہیں کی گئ |   |
| 1-9     | یٹے کی رعایت نہیں کی گئی                       |   |
| 1.9     | ظلم كاا ظهار ثيبت نهيس                         |   |
| 11/2    | بيغيب ثبيل                                     |   |
| HE 1    | ا ظاصر ا                                       |   |
|         | ﴿ نبیت کے مختلف انداز ﴾                        | 1 |
| 115     | تمہيد                                          |   |

| صخيبر ) | ا (عنوان                                  |
|---------|-------------------------------------------|
| 114     | عمل ہے برائی کا ظہار بھی غیبت ہے          |
| 114     | محسى كي نقل اتارتا                        |
| 114     | دوسركالماق أثرانا                         |
| 114     | يسب فيبت مي واخل ہے                       |
| IIq     | دلول میں اللہ کا خوف پیدا کر و            |
| 14.     | قانون کی پابندی کا دا صدراستهٔ 'خوف خدا'' |
| 14.     | تقة كى كاكا نثاول مين لگاؤ                |
| آ۲از    | بهارام رافظ ريكارة مور باب                |
| 144     | پهرغيب نهيس هوگي                          |
| IYY     | مابقەدندگى سے توبەركىس                    |
|         | ﴿ قوميت كے بُت تو زُدو ﴾                  |
| 140     | يرية المراجعة                             |
| 144     | تمام انسان ایک باپ کی اولا دمیں           |
| 144     | خاندان صرف بیجان کے لئے ہیں               |
| 11/4    | محى قوم كودوسرى قوم پر فوقيت نبين         |
| 1YA'    | خاندان کی بنیاد پر بردا کی نہیں آ سمق     |
| 119     | عرب قوم کی نخوت اور تکبر                  |
| IY4 ·   | حضورا قدس ﷺ نے اس نخوت کوشتم کیا          |
| 14.     | حصرت بلال حبثي كامقام                     |

|  | - | 7 |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |

|           | ( IM )                                 |
|-----------|----------------------------------------|
| . صفحه بر | عنوان                                  |
| 141       | جنت میں حضرت بال طبقیٰ کے قدموں کی چاپ |
| 1141      | سلمان میرے گر کاایک فرد ہے             |
| 144       | امير كشكر حصرت سلمان كاخطاب            |
| ITT       | حضورا فدس ينطيخ كالآخرى پيغام          |
| 144       | بيخناس دل سے تكال د؛                   |
| 144       | بردائی جنانے کا کوئی حق نہیں           |
| 170       | برادر بول كالقصورآج مجمي               |
| 180       | اتحاد کی بنیاد کیا ہونی حیاہے؟         |
| 184       | ز مانه جا ېلىت يىل معامد ە             |
| 1144      | اینے بھائی کی مدوکرو، کیکن کس طرح؟     |
| 122       | عظيم انقلاب بريا كرديا                 |
| 182       | ظالم حكمران كيول مسلط مورب بين؟        |
| IPA       | تحمران تهبار بياعمال كاآئينه           |
| 1149      | خلاصه                                  |
|           | ﴿ وحدتِ إسلامي مس طرح قائم مو؟ ﴾       |
| 162       | يميد                                   |
| 100       | یہ آ ہے۔ کس موقع پر نازل ہو تی ؟       |
| 100       | كالمرمديس واخل موت وقت آكي شان         |
| 142       | كعبه كي حجيت پراذان                    |

|         | (10)                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------|
| صفح نبر | عنوان                                                  |
| 164     | حضرت بلال باعزت ہیں                                    |
| 165     | عزت كاتعلق قبيلے برنييں                                |
| 19%     | اتحاد کی بنیاددین ہے                                   |
| 164     | لزائى كاايك واقعه                                      |
| 10.     | ىيەبداددارداقعە •                                      |
| 141     | يەمنانقىن كى چال تقى                                   |
| 101     | سب مسلمان ایک جم کی طرح ہیں                            |
|         | ﴿ جَعَكُرُ وَلِ كَا بِرُوْ اسْدِبِ قُو مِي عَصِبِيتٍ ﴾ |
| 100     | تمهيد                                                  |
| 124     | جنگڑے کے مختلف اسباب                                   |
| 102     | جھڑے کا ایک اور سبب '' قو ی عصبیت''                    |
| 102     | شرافت کی بنیاد خاندان میس                              |
| 124     | عزت کی بنیاد'' تقوی'' ہے                               |
| 154     | ابل عرب اور قبائلي عصبيت                               |
| 109     | حضرت بلال كامتام                                       |
| 14.     | حضرت زائدگامتام                                        |
| 141     | جية الوداع ميس البهم اعلان                             |
| 141     | جب تک ملمان متحدر ہے                                   |
| 144     | صليبي جنگيس اور كاميا بي                               |

| مغينبر) | عنوان                                       |
|---------|---------------------------------------------|
| 141     | خلافت عثانيها وروشمنول كاخوف                |
| ۱۲۳     | و شمنوں کی حیال                             |
| 175     | و ثمنوں کی حال کا نتیجہ                     |
| 146     | عصبيت بزافتنه                               |
| . 190   | آج بھی پرفتند موجود ہے                      |
| 140     | ورنظم برداشت كرنے كيلئ تيار بوجاؤ           |
| ואץ     | ا خلاصہ                                     |
|         | ﴿ زبانی ایمان قابل قبول نہیں ﴾              |
| 14.     | لمتمتد                                      |
| 141     | ئان نزول<br>ئان نزول                        |
| 141     | ر<br>میلیآ یت کاتر جمہ                      |
| 144     | دوسری آیت کا ترجمه                          |
| 144.    | تيسري آيت کا ترجمه                          |
| 147     | چېقى ادريانچوين آيت كاترجمه                 |
| 129     | محض زبان کے کلمہ پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں |
| 121     | سلوك مسلمانو ل جيسا ہو گا                   |
| 140     | ا بيااسلام قبول نبير                        |
| 140     | ول میں ایمان مذہونے کی دلیل                 |
| 124     | اسلام کے بعدظلم وستم کا سامنا               |

|       | 14                                         |
|-------|--------------------------------------------|
| مذنبر | (عنوان                                     |
| 144   | دین پر چلنے ہے ابتدام اُز مائش آتی ہے      |
| 144   | کنارے پر کھڑے ہو کرعمادت کرنے والے         |
| 144   | ايمان لائے كا تقاضہ                        |
| 149   | اسلام لانے اور نیک عل کرنے پراحسان تدجتا ا |
| 149   | ا فلامه                                    |
|       | ﴿اعتدال كے ساتھ زندگی گزاریں ﴾             |
| IAP   | حصرت عبدالله بن محرورضي الله تعالى بينه    |
| IAP   | ين كوهيوت                                  |
| IAB   | صحابه کرام گا حال                          |
| 144   | ېم کېاں حضورکهاں                           |
| TAY   | غلبه حال كى محيفيت                         |
| IAZ   | حضورا قدس تلط كاخورتشريف لي جانا           |
| IAA   | مهان کا کرام کریں                          |
| 1//   | حضورالدى فظ كالفيحت كرف كانداز             |
| 1.49  | مان کا بھی ت ہے                            |
| 14:   | پیرجان ادرجهم امانت ہیں                    |
| 14.   | خورکی کرنا کیوں حرام ہے؟                   |
| 141   | كهانا، پينا اورسونا باعث اجر به وگا        |
| 194   | زندگی کا برطل باعث اجر بنالو               |

| صغنبر | عنوان                                           |
|-------|-------------------------------------------------|
| 197   | یوی کاحت ادا کرو                                |
| 1914  | كاش بين في رخصت بر كمل كرايا: وتا               |
| 1965  | تھوڑ امعمول بنا ؤاہلین اتکی پابندی کرو          |
| 140   | وافل محبت کاحق بیں                              |
| 144   | بوی اور شو برتعلق                               |
| 144   | حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عنه كي تمنا |
| 144   | خواب اوراسكي تعبير                              |
| 199   | ایک طرف تو نوانل کی امیت نبیس                   |
| 199   | ا اذ ان کا جواب دینا                            |
| ۲۰۰   | يفضائل ممس كيليع؟                               |
| ۲۰.۰  | ، وسری بے اعتدالی<br>• وسری بے اعتدالی          |
|       | دين اجاع كانام ب                                |
|       | ﴿الله عِدْرو(١)﴾                                |
| 1.0   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,           |
| 4-4   | پېلى قىيچەتە" تىقتى ئى كى                       |
| 4.4   | تقویل کے تین در جات                             |
| 4.2   | تيسر يدري كاتقوى                                |
| Y+A . | نفيحت دومر عادرتيسر عدرج كيتني                  |
| T-A   | سارى جدو جبد كا حاصل تقة ى ہے                   |

|              | (19)                                        |
|--------------|---------------------------------------------|
| مۇنىر )      |                                             |
| 4.4          | (عنوان<br>كوئى وظيفة گناه پرون نبيس بناسكتا |
| 1.9          |                                             |
| ۲۱۰          | مت من بری طاقت ہے                           |
| 711          | ايك دلچپ دانقه                              |
| 717          | نیا کره آبشار                               |
| 711          | انسان کی ہمت کی طاقت                        |
| 711          | عاصل تفوف                                   |
| TIP          | ہمت پیدا کرنے کاطریقہ                       |
| 110          | ابل ورب میں شراب کی محبت                    |
| Y14          | جب شراب حرام مولی تو!                       |
| 712          | الله برجوع                                  |
| Y1A          | مضرت يوسف ملياللام                          |
|              | الشَّكُوبِكَارِهِ                           |
| +19<br>- +++ | حضرت بوسف غلبيه السلام كي طمرح ؛ وزُ و      |
| . 13.        | کرنے ہے متاذرہ                              |
|              | ﴿الله عادُرو(٢)﴾                            |
| 140 .        | تمبيد                                       |
| 774          | يبلي نشيحت" تقوى" كي                        |
| 444          | دوسرى فيحت                                  |
| 774          | چيوني نيجي كوهقيرمت مجهو                    |

|       | (Y·)                                 |
|-------|--------------------------------------|
| مذنبر | عنوان                                |
| 444   | اخلاق ہے نیکی کاوزن برمتاہے          |
| 779   | سبق آموز واقعه                       |
| 71.   | ایک بزرگ کا واقعہ                    |
| 741   | بشارهاليس                            |
| 744   | ایک نیکی دوسری نیکی کاذر بیبه        |
| 444 - | نیکی کا خیال بزی نعت                 |
| ۲۳۳   | واردانشكامهمان                       |
| 446   | آمان نياياں                          |
| 120   | اصلاح کا آغاز چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے  |
|       | ﴿ صحابه کی نظر میں دنیا کی حقیقت ﴾   |
| ٠ ٢٨٠ | حضورا لدس عظ كے حقق عاشق             |
| 441   | ايك بزرگ كاحضورا قدس عظ كى زيارت كرا |
| 777   | بھین لے جھے سے نظر                   |
| ۲۳۲   | دنیا بے حقیقت ہے                     |
| 477   | جسم اطهر پرچشائی کے نشان             |
| ተሮኖ   | ان کواچھی چیزیں جلدی دیدی گئیں       |
| 440   | یدد نیاتههیں دعوکہ میں شدؤالے        |
| 440   | د نیاایک پردہ ہے                     |
| 44.4  | گنا ہوں کی جڑ و نیا کی محبت          |

|         | CV)                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| يغ نم ا |                                                                            |
| TANS    | (عنوان                                                                     |
| 150     | حضوراقدس ينطيخاع عاوت كالحريقة                                             |
| 1774    | عرادت كيلي موزول وقت كالتخاب                                               |
| to.     | عادت كيا ہے؟                                                               |
| ·       | عيادت مخضرهو                                                               |
| 10.     | حضرت عبدالله بن مبارك كا وا تعد                                            |
| 191     | ان كى عيادت كا دا قعه                                                      |
| 704     | بيارى فدمت يو چه كركر                                                      |
|         | گر کے کام خود انجام دے کی فضیات )                                          |
| 104     | حضوراقدس الله يهام كياكرتي تق                                              |
| 404     | موراندن مياوت<br>"گھرڪ کام مواوت                                           |
| 402     | آپ کوخود کام کرنے کی ضرورے نبیس تھی<br>آپ کوخود کام کرنے کی ضرورے نبیس تھی |
| 102     | آج کیرات کوئی پیره دید تا                                                  |
| YOA     | ای کارات و کاروری کاروی<br>الله نے خواہش پوری کردی                         |
| 409     | الله يعود البيرات اور صحاب كي جان شارى                                     |
| 74.     |                                                                            |
| 191     | اپنے کام اپنے ہاتھ سے انجام دو<br>سال سست                                  |
| 141     | كالحادرستي لينديدة بين                                                     |
| 141     | ا پی شان مت بنا ؟                                                          |
| 144     | گھریں حاکم بن کرنہ بیٹھو<br>میں مار کی اور اور                             |
|         | خودا تُه كر بالى لي الو                                                    |

| (17)  |                                            |
|-------|--------------------------------------------|
| صغیبر | (عنوان                                     |
| 777   | بيرى كو بمعى حكم نبيس ديا                  |
| 444   | حضرت تقانو کُ کاانداز                      |
| 14h.  | مجمی ابچه بدل کر بات نبیس کی               |
| 440   | میں تو سب کا خادم ہول                      |
| 440   | آج پیرصاحب بازارنہیں جاکتے                 |
| 144   | کہاں کا منصب، کہاں کی شان                  |
| 744   | شان بنانے کی کوشش مت کرو                   |
| 444   | اینے ہاتھ سے کا م کرنے کی عادت ڈالو        |
| 744   | ا ایک نصیحت                                |
| 144   | بيت الخلاء كالوثا دهو ليتا هول             |
| 149   | بيسب كام عبادت إل                          |
| 779   | اس ونت تم الله تعالى كي محبوب بن رب بهو    |
|       | ﴿ تَفْسِير سورةَ الفَاتْحَد (١) ﴾          |
| 744   | سورة الفاتحدي ميلي آيت                     |
| repr  | تمام اشیاء کی تعریف اللہ تعالی کی تعریف ہے |
| ۲۲۳   | تمام جہانوں کا پالنہار ہے                  |
| 140   | ا ایک اشکال                                |
| 454   | تهبارئ عقل کی ایک مثال                     |
| 722   | ایک پچھوکا عجیب وغریب واقعہ                |

| -          | (PP)                                          |
|------------|-----------------------------------------------|
| صغيبر)     | (عنوان                                        |
| 144        | بچو كسليخ خدائي شق                            |
| 761        | بيني وتمهارا من                               |
| 129        | كائات كانظام الله تعالى جلاربي ين             |
| ۲۸۰        | حضرت موی اور حضرت خضر علیم السلام کا واقعه    |
| 74.        | مچلی کا کم بونا                               |
| LVI        | تم ے مرتبیں ہوگا                              |
| YAY        | بيح توقل كرديا                                |
| TAP"       | برکام این رود دگار کے تلم ہے کیا              |
| KYL        | مِ أَهُ مِ كَ يَتِهِي حَمَّت بِيشِيدُهُ فَكَى |
| 440        | ا مد كي فصل برراضي ربو                        |
| PAY        | . خانس                                        |
|            | ﴿ تَفْسِيرٍ سُورةَ الفَاتحة (٢) ﴾             |
| r4.        | كائنات من بيشارعالم                           |
| 14.        | مندريس جهال آبادين                            |
| 191        | پیدونیا فقطہ کے برابر مجی نہیں                |
| <b>791</b> | ا نوری سال کا مطلب                            |
| 197        | دوسری آیت                                     |
| 191        | نفت رحمٰن كا مظاهره                           |
| 440        | نىفىت رحيم كامظا ہرہ                          |

|             | (11)                           |
|-------------|--------------------------------|
| مؤنبر       | (عنوان                         |
| 791         | د نیایش دهه کال نیس            |
| 140         | تين غالم                       |
| 744         | و نیایس دهر که اوراند بیشه     |
| 494         | ر رحمت غصه پرغالب م            |
| 494         | غلطي بوتي باوتوبركو            |
| 194         | منا ول براصرارمت كرد           |
| 199         | الله تعالى كي اصل صفت رحت ب    |
| ۳           | دومرون كرما تقارحت كامعالم كرد |
| ۳٠١         | دار بے لئے تین پیغام تین سبق   |
|             | ﴿ تغییر سورة الفاتحه (٣)﴾      |
| 4.0         | تين آيات من تين صفات           |
| 7.4         | · تین بنیادی عتبید ب           |
| 4.4         | بيل آيت من عقيده وحديد         |
| ۲.۷         | دوسرى آيت من رسالت كي دليل     |
| 4-4         | نلم محصول مح تمن ذرائع         |
| 4-4         | پېلا در بچه کلم :حواس خسب      |
| . 11.       | حواس خسه کا دائر ه محدود ہے    |
| <b>M</b> 11 | د بسراذ راجيه علم بعثل         |
| 111         | "بيسرا؛ رايينظم: وتي التي      |

| · Ya  |                                 |
|-------|---------------------------------|
| مؤنبر | (عنوان                          |
| 414   | وى الى الله تعالى كا عقيار من ب |
| 414   | انبانوں کی رائے کا اختلاف       |
| 710   | پنجبردن كاسلسلدر حمت            |
| 414   | انسانوں کی دوشمیں               |
| 414   | دومراانسان                      |
| 414   | روز براء كابونار حمت كاقاضب     |
| MIA   | تيرى آيت يم آخرت كى طرف توجه    |
|       | -                               |

ميلفظ من فول الولليدر فيب (1405:041) رجه لربالي يفاج حرن لبازي - جرابه دی ای ایدارش ای ایدار در به در باری



جامع مجدبیت المکرم گلشن اقبال کراچی

قبل نماز جمعه

جلد نمبر ۱۷

ونت خطاب: اصلاحی خطبات:

مقام خطاب:

### بسم الله الرحنن الرحيم

# كسى كانداق مت أزاؤ

الخسف الله تتحدة وتستعيثا وتستغيرة وتؤون به وتتو حُلُ عَلَيه، وتدُودُ بالله مِن حُرُورِ اتفسناو من سيّلاب اعتبادا سن بيّلاب الله عَلاه مُسِل الله وَمَن يُصَلِلهَ فاوخادى له والشهدان كابو إلالله وحدة لا شريك له والنهال سيّدنا ونيّلا ومؤلان محمداً عبّله ورَمُولًا مسلّم الله تمثيل عليه وعلى اله والسخابه وتال و مسلم تشييط تخير له أمّا بتعد قاعود لا الله مِن المُبطن الرّجيم وبسم الله الرّحين الرّجيم و بنائها المنين امتوا لا يستخر قوم من قرم عنى أن يُحُونُوا عَيْرا مِنهم ولا بساء من بساء على الدي المُحوثول بنهم الفسوق بعد تليؤوا الفسكم ولا بساء من بساء على الا يُحُونُوا الإنجان و وَمَن لَم بيّن بناة على الإيمام الفسوق بعد

(سورة الحجرات: ١١)

تمهيل

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز الله تعاتی نے سورۃ المجرات میں معاشر تی زندگی سے متعلق بہت اہم ہوایات عطافر مائی میں، جن کا بیان پیچیلے چند جمعوں سے پھل رہا ہے، جو آیت بھی نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس بھی بھی بیات ابھی ہوایت ابھی ہوائی اوالوا ا بہت ابنم پدایت ابھی تعالیٰ نے دی ہے، اس آیت کا ترجہ سے کداے ایمان والوا ا تم بیں سے بچولوگ ووسر نے توگوں کا خداتی نداڑا کیں، ہوسکتا ہے کہ جن کا خداتی اڑا ایا جارہا ہے وہ خداتی کا خدات نداڑا کیں، کیا جعید ہے کہ جن محورتوں کا خداتی ادارا کیا جو انداتی اور ایک دوسر نے کو طعنے مت دیا کرد، اورا کیک دوسر نے کو طعنے مت دیا کرد، اورا کیک دوسر نے کو طعنے مت دیا کرد، اورا کیک دوسر نے کو بطنے مت دیا کرد، اورا کیک دوسر نے کو طعنے مت دیا کرد، اورا کیک دوسر نے کو طعنے مت دیا کرد، اورا کیک دوسر نے کو بلاغ بات کے بعد سب سے بمکی بات سے ہے کہ انسان کو خات کہا جا گا ، اور جو ان کا موں سے تو چوبی کریں گے ، وہ برے خالم لوگ ہیں۔ یعنی آخرت میں ان کو اسے انتہاں کا حداب کیا تا ہوگا ۔ لیوان آپ تا ہے گا تا کہ اور جو ان کا موں سے تو چوبی کیا کہ لوگ ہیں۔ یعنی آخرت میں ان کو انسان کو خات کیا تھا تھی کہ دیا ہے۔ گا تا تا جو انسان کو خات میں ان کو انسان کو خات میں ان کو خات میں انسان کو خات کیا تھا کہ دیا گیا تھی کی دوسر سے تو پہلی خالم کیا جو خات میں ان کو خات کے دوسر سے تو پہلی خالم کا خات کیا تا کہ کیا تا کہ دیا گیا تا کا خات کیا کہ خات کیا گیا تا کہ جو تا کہ دوسر سے تو پہلی خالم کیا گیا تا کو خات کیا کہ کو گیا تا کہ دیا گیا تا کہ دیا گیا تا کہ خات کیا کہ کو خوات کیا کہ کو خات کیا گیا تا کہ خات کو خات کیا کہ کو خات کی کی کو خات کیا کہ کو خات کیا ک

### ىسى كانداق مت اڑاؤ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین کا موں سے مع فرمایا ہے، اور ان کو حرام قرار ویا ہے، نبر ایک بکی محی شخص کا خداق اڑانا نبر دو: طعنے ویٹا، نبر تین، ل شخص کا برانا مرکھ کر اس کو اس نام سے بھارتا۔ ان تین کا موں سے منٹے فرمایا ہے، اور آخر میں فرمایا کر اگر تم ان تین کا موں سے تو بہٹیں کر و گرق تمہا را صفر خاکموں کے ساتھ ہوگا۔ ان میں سے پہلا کا م ہے کسی کا خداق اڑانا ۔ قرآن کر کم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ شہروکی مروکا خداق اڑائے۔ اور شہورتی و مرک مورق کا خداق اڑا تمیں ۔ خداق اڑا نے کا مطلب یہ ہے کد دوسرے کے ساتھ اسا مشہر آمیر سلوک کرنا جس سے دوسرے کو اپنی تحقیر محسوس ہو، تذکیل محسوس ہو، یہ لیا محسوس ہو، یہ نالے محسوس ہو، یہ با انسان ایک اللہ کے بندے ہیں، ایک ہی تی شی اللہ علیہ وسلم کے اسمی ہیں، البنداکی کو دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل فیمیں، ہاں' تقوی' اایک المیں چیز ہے جو ایک کو دوسرے پرفوقیت دلانے والی ہے۔ لہندا کسی کا غداق اڑا کراس کی تڈکیل کرنا، یااس کی تحقیر کرنا اللہ عمل شاد کو بہت نا لہند ہے۔

مذاق اڑانے كاسب اپنے كوبرا سمجھنا

کیونکہ جب کی شخص کا غذاق از ایا جاتا ہے تو اس کے دوسیب ہوتے ہیں،
ایک سب فداق از انے کا بیہ بوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرب ہوتے ہیں،
ہورے ہے بدااور افضل مجتا ہے کہ میں تو املی درجے کا آدی ہوں، اور جس
کا غذاق افرا رہا ہے، دو ذکس اور حقیر آدی ہے، اس سب سے دہ اس کا غذاق
افرا تا ہے، اور بیا ہے آپ کو بڑا آبھینا، اور اپنی بڑائی دل میں لنا تا اور اپنے آپ کو
دوسر سے افشل واعلی مجھتا بیڈات خود بہت بڑا گناہ ہے، اس کے کہ یہ '' مجبر''
ہے، جس کو بدترین کا فرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدی میں اللہ علیہ
وسم کے بدترین کا فرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدی میں اللہ علیہ
وسم کے بدترین کا فرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدی میں اللہ علیہ
وسلم نے فرایا کے دائد تھائی ارشاد فریا تے ہیں کہ:

الکترویاء ردائی فعن بنازعنی فیه عذبته درسله به ۲۰۰۰ سار ۲۰۰۰ بوائی تو میری چادر ب ، (اللهٔ تعالی کے سواکسی کو بوائی تر یب نیسی دیق) اور جیشم میری آس چادر میں جی سے جیمئز اگرے گا، ش اس کی گردون تو ژودوں گا۔ لپتراا چ آپ کودومروں سے بوااورافنس جمعنا فداق اڑائے کا پہلاسیب ہے۔ ووسر اسیب : دوسر کے کو تقییر سجمعنا

نداق اڑانے کا دومرا سب دومرول کو حقیر بھٹا ہوتا ہے ،دومرول کو حقیر تھنے کی جدے آپ اس کا نداق اڑار ہے ہیں۔اول تواپنے آپ کو بڑا تھنے کی کوئی

بنیا دنیس، کچے پید نیس کے ل تمہار اکیا اعجام ہونے والا ہے، کس بات پر اتراتے ہو؟ کیا ا پی دولت پر اتر اتے ہو؟ ارب تمبارے پاس جو کھ ہے دہ اللہ تعالی کی عطا ہے، جب چا بیں اللہ تعالی اس کو والیس لے لیس ، آپ نے ایسے بہت ہے لوگول کو دیکھا موگا جو دولت ميں کھيلتے تھے،ليكن جب عالات بديل تو فقير موكرره مي ،اورسب كر جاتار بالكاني محت اورقوت براترات مو؟ ارك مصحت اورقوت شجاني کتے ون کی ہے، جب جا ہیں اللہ تعالی واپس لے لیس، بیٹے بیٹے کمی نیاری کا حملہ اوجائے، اور پھر ملنے پھرنے کے بھی قابل ندر اور اندائس بات براتراتے ہو؟ اترائے کا کوئی موقع نہیں، بلکہ اللہ جل شانے جونست حمہیں عطاک ہے، اس کا شکر ا دا کرو کہا ہاللہ! آپ نے اپنے نفنل و کرم ہے بیٹمت مجھے عظا فریاد کی ، اور پھر ال فقت كاحق اواكر و،اوراس كوتيح معرف يس استعال كرو،ادرالله تعالى كى تلوق كو فاكده بينجاني كى كوشش كرو ابيا ند وكداس فعت يراتراكر اور تنكير عن جتلا موكر ووسرول کی تحقیر شردع کردو، اور دوسرون کا نداق الزانا شروع کردد کس بات پر آدى اين آپ كويواسجيم؟ دولت ير،عزت ير،شهرت ير، محت وقوت ير، علم ير، كل چزیرانسان ناز کرے؟ بیسب اللہ تعالی کی عطامیں، جب چاہیں واپس لے لیں۔

ا بن ملاحت پراتراتے ہو

 روزانہ ند بانے کتنی مرتبہ دستخط کرتا ہوں،اوراس وقت بھی میں نیمیں آر ہاتھا، چند لیحسو چے میں گئے کہ کس طرح وسخط کے جاتے ہیں۔ پھرفر مایا کہ اللہ تعالی اضان کو دکھاتے رجے ہیں کہم اپنی کس صلاحت پراتر انے کہ قابل نیمیں،اس لئے کہ جب ہم چاہیں،اس صلاحت کو واپس لے تکتے ہیں۔ ٹیڈا کو کی فحت ایک نیمیں ہے جس پر اضان اتر اے ،اوراس کے بیتیج میں اسپنے کو د مروں سے اُفضل بچھنے گئے، رز پر رست وجو کہ ہے۔

نہیں معلوم کہ میں کتے سے بہتر ہوں

ا یک بزرگ غالبًا حضرت ذالنون مصری رحمة الله علیه کا واقعه کلها ب که ایک م تيآب رائے ے گزرر بے تھے تو کسی برخصلت انسان نے حضرت کو برا بھلا کہا، اللہ کے نیک بندوں کے دشمن بھی ہوتے ہیں، بدخواہ بھی ہوتے ہیں،اوراس نے حضرت سے کہا کہتم تو کتے ہے بھی برتر ہو، حضرت نے کوئی جواب نہیں ویا۔ ایک نر یدنے کہا کہ «هزت! بیٹخص آپ کی شان ش اتن گستا خی کردہا ہے، آپ کو کتے ے بدر کرد رہا ہے،آپ نے اس کی بات کی طرف کوئی انتفات ہی نہیں کیا؟ حضرت نے فر مایا میں اس کا کیا جواب دوں ،اس لئے کہ خود مجھے بھی پیٹیس کہ میں واقعة كتے ہے برتر ہوں يانہيں؟ اس لئے كه بير يبة تو جھے اس وقت حلے گا جب ميں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا،اگر اللہ تبارک وتعالی نے بچھے بخش ویا، اور جنت عطا فرمادی، تب تو یہ کہہ سکوں گا کہ واقعی میں کتے ہے بہتر ہول، سکن جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بخشش نہیں ہوتی ،اور جنت کا پروانہ نہیں ماتا ، ملکہ جہنم کا دھڑ کہ لگا ہواہے ،اگر خدا نہ کرے اللہ لعالی جھے جہنم میں ڈال دیں تو پھر میں کتے ہے بدتر ہوں گاءاس لئے کہ کتے کے لئے حساب و کتاب نہیں ہے، اس کوجہنم

(F)

میں کئی ٹیمیں ڈالا جائے گا۔ ابنداا گرانڈ تعالی نے مجھے نہ بختا تو پیر تھیں واقعۃ ٹھی کہد رہا ہے کہ میں کتے سے ہزر ہوں۔

الله كى بارگاه ميس حقيقت كل جائے گ

یں ہے، ین الکہ جارک العالی ہے ان اوا بنا مقرب بندہ قرار دیاہے۔ غریب جنت میں پہلے جا کمیں گے

ر پہلے ہو گئے۔ اور شاہ معنوں سلی انتہ علیہ اور شاہ دعقول ہے کے فریب اوگ امیروں کے مقابلے میں ستر سال پہلے جنب میں وائل ہوں گے، کیونکہ جس شخص کے پاس جنتی دولت ہے، اس کو اتفاق حساب زیادہ دینا ہوگا، ایک ایک چیسے کا حساب دینا ہوگا کہ کہاں سے کمایا تھا، اور کہاں پرخرچ کیا تھا، اور جوفریب لوگ ہیں ان کا تق سیال ہے کہ: لگ کے زیر و لگ کے بالا نے غم دزد و نے غم کالا

ان کا توبیرہال ہے کہ ایک چا دراہ پر ،اورا کیے چا دریتیجے ہے ، ندان کو چورکا ڈر، ندان کو سانپ کا ڈر ۔ان کے پاس تو دولت ہی نہیں تو صماب و کماب سس کا دیں ۔لبذااگر کوئی تھی کے چینے شرخریب نظر آر ہا ہے تو وہ فقارت کے لائن نہیں ، کیا ہے جمہیں وہ دیا واترت میں تمہیں کہنا چیکھے چوڑ جائے۔ ،

وه الله كامقرب بنده مو

أي اورحديث من حضورا قدر صلى الله عليد وللم في ارشا وفر مايا: وب اشعث اغير مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لا بره واو كمانال)

لین بہت ہے لوگ ایے ہوتے ہیں کہ ان کے بال کھرے ہوئے ہیں،
چہرے پرش کی ہوئی ہے، جب وہ اوگوں کے درواز وں پر جائے ہیں، لوگ و حقے
چہرے پرش کی ہوئی ہے، جب وہ اوگوں کے درواز وں پر جائے ہیں، لوگ و حقہ
در کے کر بھگا دیے ہیں، لین اللہ کے بال ان کی قدر و قیست اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ
اللہ پر ہجرو سر کرتے ہوئے مسم کھالیں کہ بارش ہوگا تو اللہ تعالی بارش برسا دیں گے۔
وکھا دیے ہیں، مثل اگر حم کھالیں کہ بارش ہوگا تو اللہ تعالی بارش برسا دیں گے۔
بہر حال اگر سامنے ہے دکھنے میں کو کھٹے من ہوگ تو اللہ تعالی بارش برسا دیں گے۔
نقر کی دجہ ہے ہی ہی ہی وحقہ سے کتا بلند و بالا ہو۔ تھی ہے جمہارے باس کو تش ہے۔
تعالی کے زدو یک نہ جائے ہے ہے کتا بلند و بالا ہو۔ تھیک ہے جمہارے باس کو تش ہے۔
ہوٹھہا دی دولت ہے، میں ان کہ پاس اللہ تعالی کے قرب کی دولت
ہوٹھہا دیں، کاری ہیں، دولت ہے، میں ان اور پاس اللہ تعالی کے قرب کی دولت

۳۹ ) م در جه کادیکھوتواس کوتقیرمت جانو۔ گناہ کوتقیر سمجھو، نہ کد گناہ گارکو

یہاں تک کداگر ایک خش کی برائی یا کی گناہ پس جتا ہے ، اس گناہ کو اور
اس برائی کو حقیر مجھوں ہیں اس آدی کو حقیر نہ جانو ، اس کے کہ اس کا وہ عمل جو حسیس
انظر آر ہا ہے ، وہ چیک گناہ ہے ، برائی ہے ، کئی خمیس اس کے اندرونی حالات کا کیا

ہے ، ہوسکتا ہے کہ اس کا کوئی عمل ایسا ہوجواللہ تعالیٰ کے ہاں بھول ہوجا ہے ، اور اس
کے گناہ اور اس کی برائی کا کفارہ ہوجا ہے ، انبذا اس کی برائی اور گناہ کو چیک حقیر
سجود ، بین اس آدی کو حقیر نہ جانو ، اس لئے کسی بھی احتیار ہے کسی بھی انسان کو حقیر سے کہ کئی انسان کو تقیر

### نداق اڑانے کی گنجائش نہیں

اور جب حقیر تصفی کم گنجائش نمیں ، اتو خااق اڈانے کی بھی گنجائش نمیں ، اس کے فرمادیا کہ ''لا ینسٹ خسر فضوئ میں فوج '' کو کی شخص دوسرے کا خداق نداڑا ہے ، اور آگ یے بھی فرمادیا ''غنست ای ٹیٹ کو نُسُوا خیزا مینٹر استنائچ '' کچھ بھی ٹیمیں کہ جس کا خااق اڑا بیا در ہے ، دوالشقائی کے ہاں تم سے بدر جہا بہتر ہو۔ اور ندمرد کسی مردکا خداق اڑا ہے ، اور ندگورت کی عورت کا خداق اڑا ہے۔

#### کون سانداق جائز ہے؟

یمال بدوضاحت محی کردوں کہ یمال مذاق سے مراد وہ خذاق ہے جس میں دومراانسان اپنی ذائے محسوں کرے ،ادراس خداق ہے اس کی دل شکنی ہو،اس سے اس کا دل ڈوٹے ،الیا خداق کرنا حرام ہے۔البتہ دوست احباب آپس کی ہے تکلفی میں ہنمی نداق کر لیتے ہیں، جس ہے کی کا دل نہیں دکھتا، اور جس ہے کی کا تحقیر اور تذکیل نہیں ہوتی ، ایساند ان شخصی بیں، بکد جائز ہے، اس کے کداس ہے کی گاتحقیریا تذکیل مقصود نہیں، بلکدول خوش کر تا مقصود ہے، یہ کنا فہیں، بلکہ جائز ہے جب تک اس نداق میں حجوب شامل ند ہو، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا ایساندان کرنا ثابت ہے۔

بوڑھی جنت میں نہیں جائے گ

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبدا یک بوڑھی خاتون نی کر می صلی اللہ عليه وسلم كي خدمت بين آئمي، اورعرض كيا: پارسول الله! مير ، لئے دعا فرماد س كه الله تعالى مجھے جنت ميں واخل فريادين، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جواب میں فریایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گا۔ بین کروہ پریشان ہوگئی، اور د نے لگی ،آپ نے بوچھا کہ کیوں روقی ہو؟اس نے جواب دیا: آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں خبیں جائے گی، اور میں تو بوڑھی ہوں، آپ نے فر مایا کہ بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ وہ جوان ہو کر جائے گی۔اب دیکھئے! بیر جملہ حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے دل گئی کے طور پراور مذا ق کے طور پر اور خوش طبعی کے طور پر ارشاد فر مایا ، بعد میں وہ خاتون بھی ہینے لگی کہ آپ نے کیسی بات فر مائی حضورصلی الله علیه وسلم نے نداق فرمایا، جو بزالطیف تھا، اور اس میں کو تی جھوٹ بات بھی نہیں تھی ، غلط بات بھی نہیں تھی ، اور تھوڑی دیر کے لئے خوش طبعی بھی ہوگئی۔ابیا نداق جائز ہے۔

ہراونٹ کسی کا بچہہوگا

روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحب حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

سی حاضرہوئے ماور عرض کیا کہ یارسول اللہ اجرب پاس سواری کے لئے کوئی
اور خش جب کوئی ایسا اونٹ ویدیں جس پر شہ سواری کر سکوں حضور اقد س سلی
اللہ علیہ دسم نے اس سے فر ما یا کہ ہم جمہیں ایک اونٹ کا بچہ ویدیں گے، وہ صاحب
کئے لئے کہ یارسول اللہ ایس اورٹ کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ بچہ تو سواری کے
لئے اونٹ چاہیے ۔ آپ نے فر ما یا کہ جواونٹ میں جمہیں دوں گا وہ بھی تو کی اونٹ
کا بچہ تا ہوگا ۔ آپ نے فر ما یا کہ جواونٹ میں جمہیں دوں گا وہ بھی تو کی اونٹ
کا بچہ تا ہوگا ۔ آپ نے فر ما یا کہ جو بہ بیس مارس کے ذریعے تحواری می دل گئی
کہ اس میں کوئی غلط میائی میں ، کوئی جموعت میں ، اس کے ذریعے تحواری می دل گئی
اور خرائی جن بھی بھی ہوئی۔

اللہ کے نز دیک برسی قیمت ہے

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دیباتی آدی ہے، جن کا نام زاہر ہا،
دیبات میں رہبے ہے، اور بھی بھی صفورالقدی سلی اللہ علیہ وہلم کی زیارت کے
لئے مدینہ مورہ آیا کرتے ہے، سیاہ فام ہے، جب وہ آپ کے پاس آتے تو آپ
مال اللہ علیہ ملم ان کے ساتھ ملا طفت اور خوش معنی کا مطالمہ فربا یا کرتے ہے۔ ایک
مرتبہ حضورالقدی سلی اللہ علیہ وہلم کی بازار میں آخریف لے جارہ ہے تھے، آپ نے
ویکھا کہ سامنے زاہد کھڑ ہے، ہوئے ہیں، اور ان کی چشہ حضورالقدی سلی اللہ علیہ
ویکھا کہ سامنے زاہد کھڑ ہے، ہوئے ہیں، اور ان کی چشہ حضورالقدی سلی اللہ علیہ
مال کی طرف تھی، اس لئے وہ حضور القدی سلی انٹہ علیہ وسلم کوئیس و کھور ہے ہے،
مال کی طرف تھی، اس لئے وہ حضور القدی سلی انٹہ علیہ وسلم کوئیس و کھور ہے ہے،
مال کی دورے ہے وہ ان کے قریب کے ، اور جاکر ان کی آنگوں کی دوست
مراد کی ہوں کے اور موادم کی معلوم تیں بھی کس نے پکولیا، لیکن جب واز پر فور کیا تو پتا
شروع میں وہ گھراکے کہ معلوم تیں بھی کس نے پکولیا، لیکن جب واز پر فور کیا تو پتا

ہے تو وہ اور زیادہ اپنے جم کو حضور اقد س سی اللہ علیہ وسلم کے جم سے مصل کرنے گئے ، اور فریائے گئے کہ یا رسول اللہ ااگر آپ اس علم کو تیجیں گئو اس کی کو گئ اقبہ ضمیں و کے حضور اقد کر سطی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'لک سی عند اللہ لست سکساسیہ ''مینی تم تو بر کہر ہے ہو کہ میں بے قیت ہوں، لین اللہ کے نوویک بے تیسے نہیں ہو، اللہ تعالی کے نوویک تہاری بہت ہوئی تیست ہے۔

ہٰ نہ اق کرنے پرسنت کا ثواب

اس طرح کے بہت ہے واقعات ہیں جن میں حضوراقد س ملی الله علیہ وسلم نے سحابہ کرام کے ماتھ اوراز واج مطہرات کے ساتھ پا گیزہ اور اولیف ڈا آن گیا، جس میں جمیوٹ اور دس کر کئیں تھا، جس میں کہی کی تحقیر اور تذکیل نہیں تھی۔ ایسا غا آن کرنا جائز ہے، بلکہ اگر کمی کا ول خوش کرنے کے لئے کیا جائے تو سوجب اجرو ثواب ہے، اورا اگر ایسے خات میں ہے نیت کرلی جائے کہ میں حضوراقد س صلی اللہ علیہ سلم کی سنت کی اجاع میں کرر باہوں تو انٹاء اللہ اس پر بھی اجر واثو اب ملے گا۔ انہذا ہے تکلف افراد کے ورمیان ایسے خات کرنے ہے شریعت نے حق فیس کیا، جس کے کا ول دائو نے، اور جس سے کی کی تذکیل اور تحقیر شہو۔

مٰداق اڑانے کا ایک واقعہ

ایک مرجہ حضورا قدس ملی اللہ علیہ و ملم تشریف فر ما ہے قدام الموسین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے کسی عورت کا ذرکہ کیا ، وہ عورت پہتہ قدیمی ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے اس عورت کا ذرکہ کے ہوئے ہاتھ کے ذوریعے اس کے پہتہ قد ہونے کی طرف اشارہ کیا، سرکاروعالم صلی اللہ علیہ و کلم اس پران کوئو کا ، اور فریا یا کہ بہتم نے بعثی خطرناک بات کی ہے، اور اس کے بیتیج میں فضامیں بد ہو سیل گئی ہے، اس لئے کہتم نے ایک مطبان کا بے عزتی کے انداز میں تذکرہ کیا،اوراس کا نداق اڑایا،اورفر مایا کہ آئندہ ہرگز ایبانہ کرنا،اس لئے کہ یہ بھی غیبت کا ایک حصہ ہے اور نا جا تز ہے ۔ بہر حال! کمی کا اس طرح نداق اڑا نا جس ہے اس کی تذکیل اور تحقیر ہو، قر آن کر بم نے اس ہے منع فرمایا ہے، اور اس کو حرام قرار دیا ہے۔

عورتين بھي نداق نداڑا ئيں

آ کے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا الگ ذکر فرمایا کہ:

وَلَا نِسَاءٌ مِنْ بِسَاءٍ عَسْمِي اللَّهِ يَكُنُّ خَيْرًا مِنْهُنَّ

لینی عورتیں عورتوں کا مٰداق نداڑا کیں ، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ جن کا مٰداق اڑ ایا جار ہاہے، وہ نداق اڑانے والی عورتوں ہے بہتر ہوں۔اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اورعورتوں کا علیحدہ ذکر فریادیا،اگر اللہ تعالیٰ عورتوں کا ذکر علیحدہ نہ جمی فر ماتے ، تب بھی آیت سے سے بھے میں آ جا تا کہ جو تھم مردوں کا ہے ، وہ ہی تھم عورتوں کا بھی ہے، مردوں کے لئے نداق اڑا نا نا جائز ہے، تو عورتوں کے لئے بھی نداق اڑا ٹا ناجائز ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا ذکر علیحدہ بظاہر دو حکمتوں کی وجہ ہے فرمایا، ایک تو تا کید کے لئے ،اس لئے کر کسی خاتون کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کیہ اللہ نتعالیٰ نے مردوں کا ذکر فر مایا ،عورتوں کا ذکر نہیں کیا، اس کے ذریعے بتادیا کہ عورتوں کا مجی وہی حکم ہے، جومر د د ں کا ہے۔

ا بک عجیب نکته

د دسری وجہ یہ ہے کہ مذاق اڑانے اور دوسروں کو حقیر سیجھنے کی صفت عورتوں میں زیادہ یائی جاتی ہے،اس جہ ہے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص عورتوں کا ذکر فرمایا۔

ا کیتیسرا کتال میں بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے بیفر مایا کیسرومردوں کا نداق نداڑا کیں، اورعورتیں عورتوں کا نداق نداڑا کیں ،لیکن اگر مردعورتوں کا نداق اڑا کیں ، یاعورتیں مر دول کا نداق اڑ ائیں ،اس کا تھم براہ راست آیت میں موجود نہیں ،حالانکسافا ہر ا بات ہے کہ وہ بھی حرام ہے، کیل اللہ تعالیٰ نے صرف مدیمان فرمایا کہ مرومرووں کا نداق نداڑا کیں،اورعورتیںعورتوں کا نداق نداڑا کیں ۔اس کے ذریعے میہ بتادیا کہ در حقیقت مسلمان معاشرے کی بیرخاصیت ہے کہ مروا درعورت آپس میں مخلو طنہیں ہو سکتے ،مرووں کی مجلس علیحد ہ ہوتی ہے،عورتوں کی مجلس علیحد ہ ہوتی ہے،البڈامسلمان معاشرے کا اصل طریقہ بیہے کہ جب بھی کوئی مجلس ہوتو مردوں کی مجلس الگ ہونی بلے ہے، عورتوں کی مجلس الگ ہونی جا ہے، اور جب مرووں کی مجلس الگ ہوگی اور عورتوں کی مجلس الگ ہوگی ،تو مرواگر نذاق اڑا ئیں گے تو مرووں کا نذاق اڑا ئیں ے بھورتیں اگر نداق اڑا کیں گی تو عورتوں کا اڑا کیں گی \_اس میں اشارہ اس طرف کرویا کہ معاشرے میں بیہ جورواج چل پڑاہے کہ مرد اورعورت سب ا کھنے میں، شادی بیاہ میں، تقریبات میں، جلسوں میں مروغورت ایک جگه پر جمع میں، پیز اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، مرووں کی نشست الگ ہونی جاہے ، عورتوں کی نشت الگ ہونی جا ہے، پیٹریت کا بہت اہم تھم ہے، آج اس تھم کو یا مال کیا جار ہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کواس مدایت بڑمل کرنے کی توفیق عطافر ، سے ، آمین ۔ ببرطال! ایا زاق اڑانا جس سے دوسرے کی تذکیل ہو،جس سے د وسرے کا دل ٹوٹے ،اور دوسرااس میں اپنی بیکی محسوں کرے،ایساندال اڑانے کو قرآن کریم نے تحق کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کدا گرتم اس سے قوبہیں كرو كرية تهبارا حشر ظالموں جيسا ہوگا۔ ہم اپني روز مرہ كي زندگي ميں ، باہمي

تعلقات میں بسااوقات اللہ تعالیٰ کے اس بھم کوفراموش کردیتے ہیں،اور وومروں ک تحقیر کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال! یہ پہلی چیز ہے جس کواس آیت میں منع کہا گیا ہے،اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جھہ کو د دسرے کا موں کے بارے

میں پچھ عرض کر دول گا۔اللہ تعالیٰ ہم سب کواپنی اصلاح کی توفیق عطا فریائے ،اور

قرآن کریم کے اس تھم پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب الغلمين

طعن وشنیع سے بچیئے شخ الاسلاكا حضرت مولانا فتى محمر تقى عثماني هاب علهم مختصب كالشيمن مهرار باتت آباد کرایی ۱۱

جامع مجد بیت المکرّم گلثن اقبال کراچی

قبل نماز جعه

جلدتمبر ١٤٠ اصلاحی خطبات:

مقام خطاب:

وتت خطاب:

#### بِسُرِ اللَّهِ الرِّحْسُ الرَّحِيْرِ

# طعن وشنیع سے بھیئے

(سورة الححرات: ١١)

سپید بزرگان محترم و برا در ان عزیز! سورة المجرات کی تشیر کا بیان کچھ م صے عیاں رہا ہے، اور اس سورت کا دو برا رکوع گذشتہ جو کوٹر وع کیا تھا، پیلے رکوع کے آخر میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو باہمی جھٹروں سے منع کیا، اور اگر مہیں مسلمانوں کے درمیان کوئی نا اتفاقی یا کوئی جھٹش یا کوئی جھٹڑا کھڑا کھڑا ہو جائے تو دومرے مسلمانوں کو پیچھ و یا کہ ان کے درمیان سلم کرانے کی کوشش فرمائے ہیں، جن سے عمونا جھڑا کھڑا ہوتا ہے، اگر ان اسباب کا سعہ باب کر دیا جائے تو جھڑے کھڑے تی نہ ہوں، مصالحت کی ضرورت تو اس وقت پیش آتی جائے ، اور ان اسباب کا خاتمہ کیا جائے جن سے عمونا کوگوں کے درمیان جائے ، اور ان اسباب کا خاتمہ کیا جائے جن سے عمونا کوگوں کے درمیان جائے ، اور ان اسباب کا خاتمہ کیا جائے جن

جَفَّرُ وَلَ كَا بِهِلاسبِ " مَذَاقَ أَرَّانا"

البذاان دومرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پہلا بہ تھم دیا کہ مسلمان ایک دومرے کا فماق نے آڑا کمیں، اور فماق نے آڑا دیے کا جوتھ دیا، اس کے ساتھا می کی بنیاو اور جڑ پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ رکھ دیا، اور بیے فربایا کرتم جس شخص کو تقیر سمجھ کراس کا فماق آڈارہے ہو، بچھ پیٹیس کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ تم ہے کتنا اضل اور بہتر ہو، اگر چہو کیضے میں وہ کمزور اور سمین اور بے حثیثیت نظر آرہاہے، کیس اللہ تارک و تعالیٰ کے یہاں معلوم ٹیس کیا متام ہو، لہٰذا اگر تمہارے دل میں کی کا فماق آڈانے کا داعیہ پیدا ہوتو دل میں بیات ہے۔ کرکیا پید اند تبارک و تعالی نے اس محق کے اندر کیا خوبی رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے، یہ موضوع گذشتہ جمعہ میں بقد و ضورت الحمد للہ بیان ہوگیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بڑھل کرنے کی او نیش عطافر ہائے، آمین۔

جُطَّرُ وں کا دوسراسب'' طعنے دینا''

آكِ الله تعالى في فرمايا" وَلَا مَلْمِ رُوا النَّفْسَكُمُ وَ لَا مَنَا ابْرُوا بالْالْقَاب " ليخى تم أيك دوسر يكوطع مت دياكرو، 'لَسُون كمعنى على ز بان میں یہ ہیں کہ می شخص کے منہ پراس کا کوئی عیب بیان کرنا ،اوراس عیب کی دجہ ہے اس کوطعند وینا۔ دیکھیے!ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کے اندر کوئی برائی دیکھی،اوراس کی اصلاح کی غرض ہے،خیرخواہی کی نبیت ہے آپ نے اس کو تنہائی میں محبت اور پیار ہے سمجھایا کہ بھائی! سہ بات اچھی نہیں ، آپ کے لئے دنیاوآ خرت میں مصرب،اس کوچھوڑ دو۔ بیطعینبیں، بلکہ بیخیرخواہی ے، اوراللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ ملیہ وسلم نے اس کی تا کید فرمائی ہے کہ ہرمسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہونا جاہیے، جیسے اگر کسی کے چرے یر کوئی عیب لگ گیا، اب چونکہ وہ اپنے چیرے کوخورنہیں دیکھ سکتا، اس لئے جب وہ آئینہ دیکھتا ہے تو وہ آئینہ اس کو بتا دیتا ہے کہتمہارے چہرے پریہ واغ لگا ہوا ہے۔جس طرح آئیناس کو بتادیتا ہے کہتمہارے اندر ساعیب ہے، ای طرح نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که 'اُلْـمُـوْ مِثْ مِرْآهُ الْمُوْمِن ایک مؤمن دومرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے، جیسے ایک آ دی کوا پی خرالی خود نظر بیں آر ہی ہے، دوسرامسلمان بھائی اس کومجت اور بیارے بتادیتا ہے کہ بھائی! تمبارے اندریہ بات ہے، اس کوذ رادرست کراو، تمبارے حق میں دنیاد آخرت کے اعتبارے بہتر ہوگا۔ دوسروں کو خیر خواہی سے متوجہ کرو

لیکن بدبات یا در کھیے کہ آئینہ صرف اس شخص کوخرائی بتا تا ہے جس کے ا ندر وہ خرا بی ہوتی ہے کہ تمہار ےا ندر پیخرائی ہے،لیکن وہ آئینہ دوسروں کے سامنے گا تانہیں پھرتا کہ فلاں کے اندر پیٹرائی ہے،صرف اس شخص کو بتا تاہے، اور وہ بھی پیار ومحبت اور اپنائیت سے بتاتا ہے، شفقت اور خیرخواہی ہے بتاتا ے، بیمنع نہیں، بیرجائزے، بلکہ فضیلت کی بات ہے۔لیکن ایک بوتا ہے طعنہ دینا، لیعنی اس کی برائی اس کے منہ براس طرح بیان کرنا کہ جس ہے اس کا دل وکھے،جس سےاس کی تو بین اور تذکیل ہو، ایس بات اس کے منہ پر کہنا 'کُمُوٰ '' ب،جس كے بارے ميں قرآن كريم نے فرمايا ' وَلَا مَلْمِ زُوا اَنْفُسَكُمُ '' ا یک دوسر ہے کوطعندمت دو۔اور میرطعنددینا بالواسطہ ہویا بلا واسطہ ہو، دونو ل صورتوں میں حرام ہے،اورا تناخت حرام ہے کہ قر آن کریم کی سورت 'مہمزہ'' اس ك بارے مين نازل مولى ، جس مين فرمايا "وَيْدَلُ إِنْكُلَ هُمَرَةُ لُمَزَةً "العِنى در دناک عذاب ہے اس شخص کے لئے جو دوسروں کی ان کے پیٹھ کے پیچھے اتو ہین کرتا ہے، یاان کے منہ پر طعنہ دیتا ہے،ادران کی مذکیل کرتا ہے،

طعنہ دینے والول کے لئے سخت وعید پھرای سورت میں آ گے ارشاد فربایا:

يعرد كالورث من المتطاعة وتراكو كورايا. كَالَّهُ لِلْمُنَادَّةُ هِي المُتطاعة وَمَا أَدُولاً مَا الْمُحطَاعة فَازُ اللَّهِ الْمُؤَقَّدَةَ يا در كحوا الياشش اس آگ ميں ڈال ويا جائے گا جوابيد المدر پڑكي به وكي برچزكو لماياميت كرديے والى ہے، اور همين كيا پية وه 'مُسطحة' كيا چيز ے؟ وہ اللہ کی مجڑکائی ہوئی آگ ہے، جو انسان کے دلوں تک جھا تک لے گا۔ آئی در بردست وعید اللہ تعالیٰ نے بیان فربائی ہے، بیا آٹن کے لئے ہے جو دوسروں کی تو ہین کرے، چاہ پیٹھ چیچے کرے یامند پر کرے۔ بیرسب طعنہ کے اندر داخل ہیں

حدیث شریف میں رمول الڈسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بید طعند دینا چاہے زبان ہے ہو، چاہے ہے کئ مگل ہے ہو، مشالاً آپ نے کئ کی فال اتار لی، جس کے نتیجے میں وہ اپنی تو ہیں محسوں کر دہاہے، یا اشار ہے ہے اس کے کئ عیب کوتیتیر کے انداز میں بیان کیا، ہیسے کوئی چیتہ قد ہو، اور ہاتھ ہے اس کے پہتے قد ہونے کی طرف اشارہ کریں، بیسب طعنہ دینے میں دافل ہیں، اور حرام ہیں۔

جوا بأوه تههيں طعنددے گا

ساتھ میں یہاں ایک اور عجیب بات اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی ہے، وو
قاتل غور ہے، وہ میں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ' وَلَا تَسَلَّ ہِورُوْا اَسْفَسَدُ ہُم ' ، حس کا
علی فظی ترجمہ کریں تو یہ بنا ہے کہ ' ایخ آپ کو طعنہ مت دو' حالا نکہ کہنا یہ
چا جے ہیں کہ ایک دوسرے کو طعنہ مت دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ایک ہیا کہ
طعنہ مت دو، اس طرز کلام ہے دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ایک ہیکہ
اگر تم کی دوسرے کو طعنہ دو گے، اور اس کی تحقیر و تذکیل کرو گے تو تبہارے
طعنہ کے جواب میں وہ جمہیں طعنہ دے گا، البغا تمہارا دوسروں کو طعنہ دینا
ور حقیقت انجام کے اعتبارے خود ایخ آپ کو طعنہ دینا ہے، اگر تم اس کو طعنہ دینا
دیسے تو دہ تمی تمہیں طعنہ دیا ، کیان بہتے ہے۔ اس طعنہ دیا تو وہ مجی جوانا

تہمیں طعنہ دےگا ،اس لئے تم اپنے آپ کوطعنہ دلوانے کا سبب بن گئے۔ بھائی کی تو ہیں این تو ہیں ہے

دوسری بات وہ ہو بہلی بات ہے گہری ہے، وہ پیکہ بم تو پہلے ہی سے کہہ يج جِن كُهُ إِنَّهُ مَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ''لِيني سارے مسلمان آپس ميں بھائي بھائي ہیں، جب بھائی بھائی ہیں تو اب اگرتم کسی دوسر ہے مسلمان کوطعنہ دے رہے ہو،اس کی تحقیر و تذکیل کررہے ہوتو تم اینے بھائی کی تذکیل کررہے ہو۔اگر تمہارے سی بھائی کی تمہارے سامنے تو مین کی جائے تو حقیقت میں تمہاری ا بن تو بین ہے، لہذا جب اینے نسبی بھائی کی تو بین کوا پی تو بین جھتے ہو تو جن لوگوں کوانلہ تارک وتعالیٰ نے تہارا دین بھائی بنایا ہے،اس لئے کہتما مسلمان بھائی بھائی ہیں،اگرغور کرو گے تو پینظرآئے گا کہ ان کی تو ہیں تمہاری اپنی تو ہین ہے،اس لئے دوسروں کوطعند ینا درحقیقت اینے آپ کوطعند ینا ہے۔

پورې مسلمان برا درې کې تو بين

اس کوزیاوہ وضاحت ہے یوں سمجھیں کہ مسلمان ایک برادری ہے،اور غیر مسلم اور کافرایک براوری ہے، اگرتم اپنی برادری کے آ دمیوں کو برا بھلا کہو گے اور ان کی تو ہین کرو گے تو جو دوسری برادری کے لوگ ہیں، یعنی غیرمسلم، ان کی نظر میں تو تمام مسلمان برابر ہیں ، تواس تو بین کے نتیج میں پوری برادری برحرف آئے گا،اور پوری برادری کی تو بین و تذکیل ہوگی۔لہذا ہے مت مجھنا کہ اگرتم نے دوسر بے کوطعند دیدیا تو بس صرف ایک فر د کوطعند دیا، بلکہ حقیقت میں یوری مسلمان براردی کوطعند دینے کے مرادف ہے،اور پوری مسلمان برا دری کو بدنام کرنے کے مرادف ہے، لہذا حقیقت میں وہ طعنہ تہارے خلاف جار ہاہے،اس کے اللہ تعالیٰ نے فر ہایا'' و کو تلفیرُوا انْفُسُکُمُ'' برے نامول سے یکار نا

آ کے پھر اللہ تعالیٰ نے طعنے کی آیک خاص صورت کو بیان فرمایا کہ: وَ لَا تَمَا يُرُوا اللّٰا لَقَابِ

عرنی نام سے پکارنا

بعشٰ نام تو ایسے ہوتے ہیں جو کھٹھ کا عرف بن جاتے ہیں، جس کو وہ شخص برانمیں باستاء اس کو برائمیں گلتا، اس کے ذریعے اس کی تحقیر اور تذکیل نمیں ہوئی، وہ عرفیٰ نام اگر مشہور ہوگیا تو ایسے نام سے لکارنے میں کوئی مضالقتہ نمیں، سکن ایسانا م جس کو وہ برا جھتا ہو، جس کی دجہ سے وہ اپنی تو ہیں محموس کرتا ہو،ا بےنام سے نکار نے سے قر آن کر یم نے نم فرمایا ہے۔ اصلی جڑ'' دسکبر'' ہے

و کیھتے اورونوں پرائیاں ، بھن کسی کو طعند ویٹا ، اور کسی کو برے نام سے
اپکار نا ، اگر ان دونوں کی اصل وجہ پر فور کریں تو وہ ' حکیر' نظر آئے گی ، ایک
آ دی مشکیر ہے ، اپنے آپ کو بڑا بچھتا ہے ، اور دوسروں کو تقیر بچھتا ہے ، تو ایا
شخص دوسروں کو تقیر بچھتے کے بقیع میں دوسروں کو طبخہ دیتا ہے ، اور دوسروں کو
یرے ناموں ہے پکارتا ہے ، اور برے القاب نگا دیتا ہے ، انہذا ان دونوں
پرائیوں کی اصل چڑ د ' حکیر'' ہے ، اور تکبر اس کے پیدا ہوتا ہے کہ آ دئی اپنے
عیوب ہے تو ناقل ہوتا ہے ، اپنے ایم رجوز ایمان بیں ان کی طرف دھیاں نیمی
ہوتا ، اس کے دوسروں کے عیوب کی تلاش میں رہتا ہے ، ان ساری خراہیول
کی اصل بنیا دیہ ہے۔

ا پنے عیوب کا جا تز ہ لو

پ اس خرابی کا علاج یہ ہے کہ جب دوسر مے فض کا کوئی عیب ساست آئے یا اس کے اغرافی خطر آئے تو آوی اپنے گریبان میں مند ڈال کرو کھے لیا کرے کہ میرے اندر کتی خرابیاں میں ،اگر آوی کو اپنے اندر کی خرابیوں کا جائزہ لینے کی عاوت پڑجائے ،اورخووا پنے عیوب کو وہ خلاش کرنے گئے تو بھی اس کو دوسروں کے عیوب و کھنے کی فرصت ہی نہ سلے ، سرس فرصت اس وقت ماتی ہے ، جب آوی اپنے آپ کوتو ہے عیب سجھا ہوا ہے کہ ہمار ہا اندر کوئی خرابی نہیں ، ہمارے اغراد کوئی خلطی نہیں ،اور دوسرے کے عیوب کی طاش میں خرابی نہیں ، ہمارے اغراد کی اپنے عیوب کا جائزہ لیتا رہے ،اس کا طریقہ ہیں ہے اور اور اس کا طریقہ ہیں ۔ کرمج سے لے کرشام تک جو ہماری زندگی ہے، اس کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ اس میں ہم کہاں کہاں غلاکا م کررہے ہیں -اپنی عما دیت کا جائزہ لو

سنان ہم اس بات کا جائزہ لیس کہ مسلمان ہونے کی دجہ سے ہمارے

ذرحے جوفر اکفن عائد ہوتے ہیں، ان فراکفن کوہم کس حدیک بجالار ہے ہیں؟
مثل اللہ جل شاند نے نماز کو دین کا سنون قرار دیاہے ہو کیا ہیں واقعی اس طرح
مرح سا ہوں جس طرح پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے تھے دیا تھا، اور جس طرح نی کر تے
مسلمی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ اور کیا ہیں پانچ وقت مجد میں جانے کا اہتمام
کرتا ہوں؟ اور جب میں نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہوں تو کیا نماز کے تمام آداب
بیالاتا ہوں؟ کیا میرے اندرواقعی وہ ختوع وضوع ہوتا ہے جونماز کے لئے
درکار ہے؟ صرف ایک نماز کا جائزہ لے کر دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ بیکڑوں
عرب تو خود ہمارے اعدام وجود ہیں۔

اييخ معاملات اورايني معاشرت كاجائزه لو

یا حثان اللہ تعالی نے ذکو ہ دینے کاسم دیا تھا، تو کیا پیس صحیح معنی میں ذکو ہ کاسم بجالاتا ہوں؟ کیا بیس تھیک تھیک حساب کر کے ذکو ہ اداکرتا ہوں؟ کیا رمضان کے روز سے ان کے آداب کے ساتھ دکھتا ہوں؟ اگر جج میرے ادپ فرض ہے تو کیا بیس نے ووفرض اداکیا یا نہیں؟ اگر فرض اداکیا تو کیا واقعی اس کے آداب کے ساتھ اداکیا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر دالوں کے جھے پر حقوق عائد کے ہیں، میں ان حقوق کی بجالار ہا ہوں یا نہیں؟ کیا ہیں اپنے بیری پچون کے راحمد و بیائی سلوک کررہا ہوں جیسا کہ ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسکے میں ( no

تعلیم دی ہے؟ میں کسی کے ساتھ ظام تو نمیں کرر با ہمون؟ کیا میں اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ ویدائی معاملہ کرر ہا ہول کے ساتھ ویدائی معاملہ کرر ہا ہول کا جیسا کرنا ہول کے جیسا کرنا چاہوں؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے کا جیسا کرنا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے تھیے ہیں ہول گیا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے تیسے ہیں ہول گیا ہوں؟ کرنا ہوں یا نہیں کرنا ہوں کرنا ہ

بہاورشاہ ظفر مرحوم نے کہاتھا کہ:

سے جو اپنی برائیوں ہے بے خمر رہے اوروں کے ڈھونٹرتے میب و ہنر پچاک اپنی برائی پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا ننہ رہا

جب تک اپنے عیوب پر نگاہ نہیں پڑی تھی، تو ساری دنیا کو طبیعہ ویا کرتے تھے ، ساری دنیا کو برا بھا کہتے تھے، لیکن جب اپنی برائیوں پر نظر پڑی تو معلوم ہوا کہا درکوئی برائیس ہے، میں ہی سب سے زیادہ براہوں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل دکرم ہے ہمیں اپنے عیوب کا اورا پئ خرابیوں کا جائزہ لینے کی تو ثیق عطافر ہائے ، اوران کی اصلاح کرنے کی فکرعطافر ہائے تو گھرو دسرے مسلمانوں

# کے لئے طعنے کا لفظ زبان سے نظے گا بی نہیں۔

ا بنی فکر کرو

جس کواپی فکر پڑگئی ہو وہ دوسروں کی برائیوں کوکیا و کیھے،اگرمیرے ا بے پیٹ میں ورو ہور ہاہو، اور تیز درو ہوتو میں اسے پیٹ کے ورد کی فکر کروں گا، یا دوسروں کے نزلہ کھانسی کی فکر کروں گا، میرا ببلا کام بیہوگا کیسکی طرح میلے میرے پیٹ کا در دفھیک ہوجائے ،اس وقت میں دوسر دں کے نزلد کھانی کا علاج سلے کروں گا؟ یا اسے پیٹ کے درد کا عالج کروں گا؟ ظاہر بے کہ اسے پیٹ کے درو کا علاج پہلے کروں گا، کیکن افسوس سدے کہ روحانی اور ویل پیار پوں میں اورا خلاقی بیار پوں میں ہم بیمحا مذنہیں کرتے ، بلکہ اپنی بیار بوں ے عافل ہیں، اور دوسروں کی بیاریوں کے چکھے بڑے ہوئے ہیں، اور اگر د وسرافخص ان بیاریوں کی طرف متوجہ بھی کرے تو اٹی نلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔اپنے بارے میں یہ خیال ہے کہ میں تو تمام غلطیوں سے پاک اور مبرا ہوں ،اور میں تو کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا ، ہارے د ماغوں میں بیدختا س میشہ کیا ہے، جس نے تکبر پیدا کیا ، اور جس نے دل میں بڑائی پیدا کی، جس کی وجہ سے روسروں کوطعند سینے کی جرأت ہو گی۔

خلاصه

و میرے بھامیو! بے عیوب کا جائزہ لیا کریں، اور دومروں کے معاملے

یں تو ہیں، تحقیر اور تذکیل کے کی بھی القدام ہے پوری طرح بینے کی کوشش کریں، اگر دنیا میں کو کی شخص کی کو طعد نددے اکو کی شخص کی گو ہیں نہ کرے تو سارے جھکڑے دنیا ہے ختم ہوجا کمیں، اس لئے کہ سارے جھکڑے اس تشم کی فراہیوں کی وجہ سے پیدا ہورہ ہیں، اللہ تعالی اپنے نفعل وکرم ہے جھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پڑھل کرنے کی تو فیق عطافر مائے، آئیں۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الغلمين



جامع مجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

• قبل نماز جمعه

جلدنمبركا

ونت خطاب: اصلاحی خطبات:

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

# بدگمانی سے بچئے

المحمدة لله تخدمة وتستعيدة وتستغيرة وتؤوش به وتقو تكل عقله، وتقوق بالله من شرفو إتفسينا ومن سينيت اعمانا، من الهده الله فلا مُول مُقال الله ومن يُضيلة فارخفادي لله وتشهدات لابالة إلاالله وحدة الاحرياف لله وتشهدات مَسِدتنا وتَسِيّا وَمَولانا مَحمّداً عَبْدة وَرَسُوله، صلّى الله تقالى عليه وعملى البه وتصسحابه وتمارك وسسلم تنسيلها كيارة الله الله فاعقول بالله من كيشرا من المنظن إلى بغض الظي المرحمن الرجم ويا الله الذين امتواد احتياداً بعصله، المحبدة تحله محمم أن الماكل لحم أحياء عبد عنه تنا فكره معمورة، واتفوا الله إلى رحورة المحمود: ١٢

آمنيت بالله صدق الله مولنا العظيم ، و صدق رسوله النبي الكريم ، و نحن على ذالك من الشاهدين و الشاكرين ، والحمد لله رب الغلين \_

تمهيد

بزرگان محرّم و برادران عزیز! سورة الحجرات کی تفییر کا سلسله ایک مدت

ے جاں رہا ہے، اور پچھلے بیانات ہے یہ بات واضح ہوگی ہے کمائی مورت کریہ کا
امل مقصد مسلمانوں کولا آئی بھڑو وں اور فقتے فساد ہے بچانا ہے۔ اس مورت کے
پہلے رکوع جمیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر کہیں مسلمانوں کے درمیان اختاذ نے یا جھڑوا
ہوجائے تو دومرے مسلمانوں پر فرش ہے کہ ان سے درمیان مصالحت کرائے کی
کوشش کریں بھرور درمرے رکوع میں اللہ تبارک وقعائی نے ان بنیاوی اسباب کا
ذکر فرمایا ہے جمن ہے عمو نا بھڑ ہے پیدا ہوتے ہیں، چنا نچہ دومرے رکوع کی پہلی
آبے تب من فرمایا تھا کہ ایک دومرے کو طفتہ نہ دوہ
ایک دومرے کو جمعے نا موں سے یا د نہ کرہ کیونکہ ان سے با بم فقر تیں پیدا ہوتی
ہیں، اوران فقر توں کے نتیج میں لا انی جھڑ سے شروع ہوجا تے ہیں۔

برا گمان قائم نه کرو

آج جرآب میں نے آپ کے سامنے طاوت کی ہے، اس میں لڑائی
جگڑوں کے بچھ اور اسباب کا بڑی بار کی ہے ذکر فریا ہے، اور بہت سے کا مول
کوترام اور تا جائز تر اردیا ہے، چیا تیجہ فرمایا کہ اے ایمان والواتم اپنے دل میں اپنی
طرف ہے بہت ہے گمان قائم کر لیتے ہو، ان سے پر ہیز کرو، کیونکہ بھی گمان ایسے
ہوتے ہیں جونو گاہ ہیں، بیٹن کی بات کی تحقیق کے بغیر کرو، کیونکہ بھی گمان ایسے
بغیر کی شخص کے بارے میں کوئی بدگائی قائم کر لیتا کہ اس نے شاید ایسا کیا ہوگا،
ایک بدگمانی ہے بچو کہ کہ اس کوئی معمول ہے بات کی شخص کے
بارے میں کوئی معمول ہے بات کی تختی کے اندر قطر آئی اور
اس معمولی بار پر اپنی طرف ہے بول کا قطر تھی کر کے اس کے
ایم معمولی بارے بین طرف ہے بھانا ہوگا ہے۔

بات تحقیق سے دلائل کے ساتھ آ تھوں سے مشاہرہ کرکے ٹابت نہ ہوجائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی ہرا گمان قائم ندکرو۔

حضرت عيسلى عليهالسلام كاايك واقعه

اس بات کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ایک حدیث میں ارشا دفر مایا: ظُنُّوا بالْمُؤ مِنيْنَ عَيْرًا ، لِيني مسلما نول كِساتهوا حِما كمان ركھونـ أيك حديث ميل حضور صلى الله عليه وسلم في حضرت عليه السلام كاا يك واقعه بيان فرمايا كدحفزت عيسلى علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ دہ کس دوسرے کی کوئی چیز چوری کررہا ہے، جب وہ چز لے كرآ ميا تو حضرت ميلي عليه السلام نے اس سے كہا: كياتم نے چورى کی ہے؟ وہ مخص تھم کھا بیٹھا کہ نہیں ،اللہ کی تھم میں نے چوری نہیں کی ،حضرت عیسیٰ عليه السلام نے جواب میں فرمایا: كەتم نے الله كانتم كھائى، الله كا حواليه ديديا، للمذا ميں اپنی آنکھ کو جھٹلاتا ہوں، اور اللہ ہر ایمان لاتا ہوں۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی آ نکھ ہے اس کو دو چیز لیتے ہوئے و یکھا تھا، کیکن جب اس نے الله كاسم كما لى تو آب في فرمايا كمين اين آكه كوجنلاتا مول كويا كه حضرت عيلى عليه السلام نے بيفر مايا كه ميں نے اس كوب چيز ليتے ہوئے تو ديكھا ہے، كيكن سيمكن ے کہ جس شخص کی چیز ہے لے رہا ہے ،اس پراس کا کوئی حق آتا ہو، کوئی قرض واجب ہو، اور وہ تخف اس کو نہ وے رہا ہو، اس لئے اس نے اپنا حق اس طرح حاصل کرلیا ہو، لہذاحقیقت میں یہ چوری نہ ہو، اس لئے میں اچھا گمان کر کے اس کوچھوڑ

#### بازاروں میں ملنے والا گوشت

ای لئے سرکارد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا کہ جب تم سمی مسلمان کوکوئی كام كرتے ہوئے ويكھو،اوراس كام ش يا احتال ہوكداس في يدكام مح اور قاعدے کےمطابق کیا ہوگا ،تواس کا م کواس قاعدے پرمحول کرد و ،اور بدگمانی مت کرو،اور بیشر بعث کاابیااصول ہے کہ اگر اس اصول برعمل ند کیاجائے تو ہماری اور آپ کی زندگی اجیرن اور دو بحر ہوجائے۔ ویکھئے! ہم روزانہ گوشت کھاتے ہیں، لیکن ہم اپنی آنکھوں ہے نہیں و کھتے کہ جس شخص نے ذرج کیا ہے،اس نے واقعةً سیح طریقے ہے ذ نج کیا ہے پانہیں؟ واقعۃ اس نے اللہ کا نام لیا ہے پانہیں؟ اور جو لوگ وہاں دیکی کرآتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہاں جا کرویکھو جہاں بیر جانور ذیج کئے جاتے ہیں ،او وہ لوگ تو گالی گلوچ کرر ہے ہوتے ہیں ،اور ای حالت میں ذرم بھی کرؤالتے ہیں۔ اب اگر شریعت نے جمیں اس بات کا فلف کیا ہوتا کہ ہر گوشت کے بارے میں سیتحقیق کر وکد بدکہاں ذرج ہواہے؟ کس نے ذرج کیاہے؟ اللہ کا نام ذرج کرتے وقت لیاہے، پانہیں لیا؟ تو پھر کسی بھی انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ گوشت کھا ہے۔

### وہ گوشت کھا نا جا نز ہے

لکین بی کریم ملی الله مایہ و ملم نے بھیں بیتھ و یا کرمتر منوں کے ساتھ اچھا گان کروہ جب یہ معلوم سے کہ فریخ کرنے والاسلمان نے تو مسلمان کا خاہر صال یہ ہے کہ اس نے اللہ کا نام المایہ وگاہ البذا تہارے کے جائز ہے کہتم وہ گوشت کھا لو۔ حضرت عائش صدیقہ رہنی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ پش نے ایک مرجبہ نی کرکئم 77

#### ايبا گوشت مت کھاؤ

ہاں! اگر ایک آدی تمہاری آتھوں کے سانے ایک جانور ذرخ کررہاہے،
اور اس پر اللہ گانا م نہیں لیا ہو قبیگ اس وقت تمہارے گئے جائز ہے کہ اس کا
گوشت ند کھا ؤر کی جب بحکتم نے اپنی آتھوں سے ٹیس ویکھا ، اور لانے والا
مسلمان ہے تو تکم بیہ ہے کہتم اس کے ساتھ اٹھا گان کرو ، اور بیر بھو کہ اس نے
شریعت کے قاعد ہے کے مطابق ذرخ کیا ہوگا ، اس حد تک شریعت نے مسلمانوں
کے ساتھ خوش گانی کا تکم ویا ہے۔

کسی کی دولت و کیچکر بد گمان مت ہوجاؤ

ای طرح اور معاملات میں بھی ایعن اوقات ہم لوگ تحقیق کے بغیر کی کے بارے میں بدگمانی کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ حرام اور ناجا کڑے، قرآن کریم کا ارشاد ہے: اِنَّ بَدَعْتَ الطَّنَ اِنْہِ اِبْضَ کُمان گناہ وہ و تے ہیں ، شَاکُسی آ دی ہے ہاں

آپ نے دیکھا کہ اس کے پاس روپے چھے کی ریل بیل ہوگئ ہے، اس کی زشین
ادر ہائیداد س ہوگئ ہیں، اب مجتیق اورولس کے بغیر آپ پیہ برگمانی کرنے لگیں کہ
اس کے پاس کہیں ہے حرام کا چیہ آ رہا ہے، اور حرام خوری کرکے یہ جائیداد ہی اور
زشین بنارہا ہے، یہ برگمانی کرنا آپ کے لئے جائز نہیں، جب تک لیتین کے ساتھ
میہ معلوم نہ ہوجائے کہ اس محقوم نے واقعة رشوت لی ہے، یا اس فقص نے کوئی حرام
کام کیا ہے، جب تک بیٹی دیل ہے معلوم نہ ہوجائے اس وقت تک محض برگمانی

نوكراور ملازم پربدگمانی

ید واقعہ بگڑے گروں میں پیش آتا ہے کہ گھر میں کوئی چیز گم ہوگی، اوراب
تاش کرر ہے ہیں، اوروہ چیز میں اس بورے اپنے موقع پر تھو ہا گھروں میں جو کا م
کر نے والے ملازم اور لوگر ہوتے ہیں، ان کی طرف دھیان جاتا ہے کہ انہوں نے
لی ہوگی۔ اب بد کمانی کر کے یہ یعین کر میشنا کہ انہوں نے وہ چیز کی ہوگا، یہ جا تو
تمیں، ہاں ایک احتمال طور پر تحقیق کرنے کے لئے اگر اس سے اوچھ پھیر کہ لیں تو
اس میں کوئی جرج نمیں، بیٹن بدگائی کی بنیاد پر اس کو چور بچھ لینا اوراس کے ساتھ
چور جیسا سطالمہ کرتا اس وقت بک جا ترقیمی جب بیک یقین کے ساتھ دلائل سے اور
گوان سے جا بت نہ ہوجائے کہ واقعہ اس نے چوری کی ہے، ایسے موقع پر ملازم کی
جان پر بن جاتی ہے، اور لوگ ان کے ساتھ بیا اور

اسٹالن کاایک واقعہ

روس کا فی مکینیز گز دامی ان اس کے بارے میں یہ قصد تکھا ہے کہ
ایک مرجہ نہاتے ہوئے اس کی فیتی گرزی گم ہوگئی، اس نے ویل سے چوکیدارول
کوفون کیا کہ میرے گھڑی گم ہوگئی ہے، اور جوطاز شین میں ان سب سے تعیش کروہ
اب تعیش شروع ہوگئی، اور طاز میں پر قیا ست فوش گئی، ایک گھٹے بعدوہ گھڑی و بیل
پڑی ہوئی کا گئی، اس نے بھرفون کیا کہ گھڑی کی گئی ہے، انبذا اب تغیش کی ضرورت
نمیس بے کیداروں نے کہا کہ گھڑی تو کی گئر کر بیاں دس آومیوں نے افرار کرلیا
ہے کہ باس ہم سے میں کیا تیا مت فوئی ہوگ

بد گمانی کی بنیاد پر کارروائی مت کرو

قرآن کریم پہتا ہے کہ حض بدگمانی کی بنیاد پڑی کے ساتھ معالمد کرنا جائز نہیں ، ہاں تحقیق کر کتے ہو، تھیش کر کتے ہو، اچ چھ گھ کر کتے ہو، اور اس کے لئے جائز زرائع استعمال کر کتے ہو، لیکن کسی پر بدگمانی کر کے یقیس کر پیٹھنا، اور اس بدگمانی کی بنیاد پر کارروائی کرنا ہرگز جائز نہیں ، جرام ہے، بکا۔ اگر کسی مسلمان کے اندرکوئی الیکی بات دیکھی جس ہے شہ پیدا ہور باہے تو بھی تھم ہے کہ اس کے بارے بیس تی الامکان ایسا اخمال طاش کرنے کی کوشش کرد جو اس کے تمل کو جائز کرنے والا ہو، بیسے بیس نے ابھی آپ کو حضرت بھیسی علیہ الساام کا واقعہ سنایا، البذا حق الامکان سلمان کے تمل کے مجھے تھیل بیرتجول کرنے کی کوشش کرد ۔ حق الامکان سلمان کے تمل کے مجھے تھیل بیرتجول کرنے کی کوشش کرد۔

فتيح بخاري كاايك واقعه

سیح بناری میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی بین کدایک فورت اکثر بھو سے ملئے آیا کر تی تحصی، وہ فورت کی اور علاقے کی رہنے والی تیس، اور یہ بید منورہ آ کر مسلمان ہوگئی تیس، وہ فورت جب بھی ملاقات کے لئے آتی تو عرائی کا بیٹھر ضرور پڑھا کر تی تھیں۔

> ويو م الوشاح من تعاشى ريتا الا انها من دار الكفر تجتى

اس شعر کا مطلب ہیہ ہے کہ وہ دن جس میں ہار کا واقعہ پیش آیا تھا، یہ میرے یروردگار کی طرف ہے بوی عجیب کہانی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں میں کفر ہے نجات یا گئی۔ حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے اس عورت سے یو تھا کہ تم بار بار ملاقات کے وقت پیشعر پڑھتی ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس قورت نے کہا كەمىر ب ساتھ بەرواقعە چىش آياتھا كەمىس ايكىستى مىس رىتىتھى ،ايك مرتبستى كى ا کے بچی بار پہن کر گلی میں نگلی ، جب وہ بچی واپس آئی تو ہاراس کے گلے میں نہیں تھا۔اصل میں ہوار یتھا کہ وہ ہار کہیں اس کے گلے سے کر گیا،اور سے چیل آئی، اور وہ چیل بارا ٹھا کر لے گئی۔ میں قریب میں رہتی تھی ،اور فریب تھی ،اس لئے سب نے میرے او برالزام لگا دیا کہ یہ بارای عورت نے لیا ہے،اس لئے کہ یہی قریب میں رہتی ہے، چنانچہ انہوں نے مجھے بکڑ کر مار نا شروع کر دیا، اور میری تلاثی شروع کر دی، بیاں تک مجھے بالکل نگا کر کے تلاثی لی الیکن وہ بارنہیں ملا ، ایسی وہ تلاثی لےرہے تتے اور مجھے ہار پیٹ رے تتے کہ اتنے میں وہ خیل جو ہارا تھا کر لے گئ تھی ،ان کے سامنے ہار ڈ ال کر چلی گئی ،اب لوگوں کی آنکھیں کہ جم بیجاری کو

خواہ تؤا ارد بے ہیں، اور اس تم یہ تورت پر الزام نگار ہے ہیں، حقیقت میں یہ چیل ہار کے بی ، حقیقت میں یہ چیل ہار چیل ہار گئی تھی۔ وہ عورت بہتی ہے کہ اس واقعہ کے بعد تھے بہتی والوں ہے نفرت ہوگئی، اور میں بہتی ہے نکل کر بھا گی، کی نے بچی بتایا کہ مدید میں وہ میں نجی کر کے مسلم اللہ علیہ و ملم مبعوث ہوئے ہیں، چنا نچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر مسلمان ہوگئی۔ اس لئے میں میشم پڑھتی ہوں کہ وہ ون جس میں ہار والل قصہ چیش آیا، وہ میرے پر دردگار کی مرحت کی نشانی تھی، اگر چہ اس واقعہ کے نتیجے میں حمیرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، بھی وہ وقعہ میرے لئے دار الکفر سے دار الا ایمان کی طرف نجات کا سب بن گیا۔

يوچي چھ کرنا جائزے

ببر حال! اید واقعات بیش آت میں کہ آپ کوک کے بارے میں شہر ہو کیا، اور اس شبہ کے بیتے میں آپ نے خواہ تو او مار پیٹ شروع کردی، اور حقیق خیس کی، یہ برگانی ہے، جو جائز میں، ہال مناسب انداز میں پوچہ بچھ کرنے میں کوئی مضا نقذ تیں، جس سے بیٹی طور پر اس کو بجرم نہ ججا جائے، لیکن بیٹین کرکے بیٹھ جانا گاہ ہے، ای کے بارے میں قرآن کرئے نے فریا یا بازانی بغض الظّن اِشْم

بد گمانی کےمواقع ہے بچو

ادرشر ایون کے احکام کا حسن دیکھئے کہ ایک طرف قو ہمیں بیتھ و یا جارہ ہے کہ لوگوں سے برگانی مت کرو، اگر کسی کے بارے میں تہیں کوئی شید تھی ہوا ہے تو حق الامکان اس کی تاویل اور قوچیہ کراؤکہ شاید اس نے اس نیت سے بیدکام کیا ہوگا۔ ایک طرف تو بیتھ و دیا۔ اور دومری طرف ہرانسان کو بی کریم سلی اللہ علیہ دسم کا سحم یہ ہے کہ ''اِنْفُوْا مُوَاضِعَ اللّٰهِ اللّٰتِی السِیم اللّٰ ہے بچہ جس سے اوگوں کے داوں ش برگمانی بیدا ہو، اُکٹش کر و کہ خواو گؤ اوا ایسا موقع ندآ ہے کہ جس سے اوگوں کے داول میں برگمانی بیدا ہو، اور اوگر کتمہار سے او پر تہمت لگا کس، ایسٹی اسک صورت حال پیدا ند ہونے و وجس سے کسی کے دل میں شہر پیدا : و کہ بیشخص کوئی غلط برکت کر دہا ہے، اس سے بچو!

حضورا قدس ﷺ كاابك واقعه

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خو د اپنے ممل سے اس کی تعلیم دی ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم مجد نبوی میں احتکاف میں بیٹے :وئے تھے، ہرسال رمضان کآ خری عشرے میں آپ اعتکاف فرمایا کرتے تتے . ام البنیمن مطرت صغید رضی اللہ تعالیٰ عنبا آپ سے ملاقات کے لئے محبر میں تشریف لائمیں ، رات کا وقت تھا، آپ حضور اقدس صلی الشدعایہ وسلم کے یاس تحورُ ی ویر میشیس، جب داپس جانے لگیں تو آخیضرت صلی الله علیه وَتلم ان کو رخصت کرنے کے لئے مجد نبوی کے دروازے پرتشریف لائے۔اس ممل کے ذریج آپ سلی الله عایہ وسلم نے بیہ بتادیا کہ زوی کا بھی ادب اوراحترام واکرام اور اس کی عزت شوہر کو کرنی جاہیے۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دردازے تک پہنچانے کے لئے تشریف لائے، جب دردازے پر پہنچے تو چونکہ رات کا وفت تھا، اور اندھیرا تھا، اس وقت قریب سے دوسحا پرگز روہے تھے، آب نے زورے پکار کران صحاب ہے کہا کہ یہ خاتون جن کو میں رخصت کرر ہاہوں ہیر ميرى ز وجرصفيه جير، ان سحابه في فرمايا كه يا رسول الله! بهآب في كما بات فرمادى، آپ ئے فرمایا:

إِنَّ الشُّيُطْنَ بَحْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَحْرَى الدَّمِ

لینی شیطان انسان کے خون تک ش سرایت کرتا ہے، انہذا کجھے پی خطرہ وہوا کہ اس سے بیار نے کہ اس سے بیال ندا گیا ہو کہ اند طرح ہے میں حضورا قدر ملی اللہ علیہ وکل کے بیارے بھی اللہ علیہ وکل کے بیری زوجہ اسلام صغید ہیں، اب بتا ہے کہ نی کریم سلی اللہ علیہ وکل کے بارے بیس سم کو گمان ہوسکا تھا کہ آپ کی فیم گورت کے ساتھ ہوں کے، لیکن اپنے آپ کو بدگمانی ہے اور موضح تہمت ہے بچانے کے کئے آپ نے صاف صاف بتا دیا کہ کو خیال ندگرنا میں میری زوی ہے، آپ نے ایک کیوری خیال ندگرنا میں میری زوی ہے، آپ نے ایپ کا سے خیال ندگرنا میں اور تول ہے، نیکن اور ایک کیوری خیال ندگرنا میں اور تول ہے، تاہد کردہ

## ایسے مواقع پرمت جاؤ

اورایی جگہوں پر نہ جاؤ جہاں ہے تمہار ہے او پرتہت گئے، جہاں ہے لوگ تمہار ہے بارے میں بدگائی میں جتا ہوں ، الی جگہوں پر مت جاؤ ، جاہے تم کی مقصد کے لئے گئے ہو، لیکن وہاں پر کھڑے کھڑے کو گوں نے تمہیں و کیے لیا ، معاذ اللہ افرض کر وکوئی رقص گاہ ہے، جہاں کریائی اور فاشی کا بازارگرم ہے، جاہے ہ وہاں کی اور مقصد ہے گئے ہوں ، لیکن چڑھی جی آپ و وہاں کھڑا ہوا دیکھے گا تو اس کے دل میں شہیدا ہوگا ، لہٰذا الیے مواقع پر مت جا وجہاں تہت گئے کا احتال ہو۔

### لین دین میں حسابات صاف رکھو

ای لئے فرمایا کہ جہاں آبس میں روپے چیے کے لین دین کا معاملہ ہو، وہاں حمامات صاف رکھو، جاہے معاملہ کرنے والے بھائی بھائی کیوں نہ ہوں، اور کھت پڑھت کے ساتھ رکھو، اور اس بات کا موقع نہ آنے دو کر کل کو آپل میں بدگمانی ہوجائے، اور چھڑا ہوجائے، اپیش اوقات ہے ہوتا ہے کہ جب معالمہ کرنے والے ہجائی ہجائی ہیں، اور آپل میں مجہت ہے رور ہے ہیں، اس وقت تو کوئی خیال ٹیس، آتا۔ لیس جب بڑے ہوجاتے ہیں، شادیاں ہوجاتی ہیں، اولادی آجاتی ہیں، اس وقت پھر ہید خیال آتا ہے کہ ہم نے حساب کتاب تر کیانہیں تھا، پیدئیس ہارا ہھائی کتا کھا کیا جید شرید بھرکانیاں بیدا ہوجاتی ہیں، اس کے فرمایا کہ ایسے مواقع ہے بچو۔

#### د و تعلیمات

بہر حال!اسلام نے بمیں ایک طرف تو تینیم دی کہ برانسان کو جا ہے کہ دہ ایسے مواقع سے بیچے جہال اس کے بارے میں کوئی بدگانی پیدا ہو کئی ہو، اور دوسری طرف پہ تعلیم دی کہ جب تک کوئی بات اپنی آ تکھے ندو کھولا، یا مضبوط شہادت سے جب تک تابت نہ ہوجائے ،اس دفت تک کی دوسرے کے ظاف کی بات کا یقین کر لیما جائز میس ۔

#### ہارےمعاشرے کی حالت

و کیھے! آج ہارے معاشرے میں کیا ہور ہاہے، کہیں سائی مخالفیں ہیں،
کہیں بہائی مخالفتیں ہیں، کہیں فرہی کا نقیل ہیں،
کہیں بہائی مخالفتیں ہیں، کہیں فرہی کا نقیل ہیں، کہیں نقسبات ہیں، اب جو ہمارا
کا فراف ہے، چاہوں فرہی طور پر مخالف ہو، پاسایں طور پر کا لف ہو، لینی فرہی طور
پر وہ کی اور فرقے سے تعلق رکھتا ہو، جو ہمارے سے مختلف ہے، یا وہ سائی طور پر کی
اور سائی ہما عت سے تعلق رکھتا ہے، اتو اب اسکے سامتے خون حلال ہیں، جو چاہے
اس کے بارے میں کہو، جو چاہواں پر الزام کا وہ دیا جواب بر بر کمائی تاتم کراؤ، ہے

چیزآئ تاارے معاشرے میں سرایت کر چگی ہے کہ فلان شخص تو است الا کھارہ پے کھا گیا، اور فلاں شخص است لا کھارہ پے لے کر بیرکا م کر گیا، اگر کو چھا جائے کہ تمبارے پاس کو کی ویل ہے، تو جواب میں کہتے ہیں کہ بیہ بات سب لوگوں میں مشہور ہے۔اب کوئی ویل اور کوئی خیوت موجود تیس بخص بدگمانی کی خیاو پر اس طرح کے جملے چلے کر دیے جاتے ہیں، اور اس کو بدنا م کرویا جاتا ہے۔

#### اگرآپ کے ساتھ پیسلوک ہوتو؟

مثل برخص اپنے ہارے ہیں پرزش کرے کہ آپ کے بارے میں کی تحض نے لوگوں ہیں یہ بات اڑا دی کہ آپ نے اپنے پسے کھا کر اپنائم میر بیچا ہے، یا مرشت کھائی ہے، اور جمسیقت ہیں آپ نے درشوت نہیں کھائی ، تواب آپ پر اور آپ کے دل پر کیا گزرے گی، اور جب او گوں نے بیانزام لگایا، اور آپ کے مربیہ چھوٹ با تدھا، ان کے طاف آپ کے دل میں نفر ت اور عداوت پیدا ہوگی یا نہیں؟ طاہر ہو تقع لے گا تو آپ اس سے بولہ لینے کی کوشش کریں گے، اور جب گھی آپ کو کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور جن کوگوں نے آپ حال آج تا رے معاشرے میں پیکی ہوئی ہے، جس کے بیٹیج میں دوں میں افور میں افور میں افور میں افور میں افر تمیں ، عداوتری ہیں، بغض وطواح درایے کی لاشنائی سلملہ چا جا دہا ہے۔

اس آیت کے حکم پڑمل کرنے کی کوشش کریں

اس کی وجہ ہیے کہ ہم نے قر آن کریم کے اس حکم کو پس پشت ڈالا ہواہے، وہ پیرکہ "بیا ایصا اللہ نین آمنو المحتنبوا کثیرا من الفلن "اے ایمان والوائم جو بہت ہے گمان کرتے رہتے ہو، اس ہے احرّ از کرد، اس ہے پر بیز کرد، اس لئے کہ بیغ کرد، اس لئے کہ بیغ کرد، اس لئے کہ بیغ کراد، اس لئے کہ بیغ کرد، اس لئے کہ بیغ اور استان اللہ استان کے بچھاور استان ہی ہیں، استان میں بیٹ کے بچھاور استان ہیں، استان اللہ زندگی رہی تو استیم جمعہ میں عرض کردوں گا۔

کردوں گا۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب الغلمين



جامع متجد بيت المكرّم مقام خطاب: گلشن ا قبال کراچی قبل نماز جمعه وقت خطاب: جلدنمبر ١٤ اصلاحی خطبات:

## بسم الله الرحمن الرحيم

# جاسوسي مت سيجيئ

المحمد ليلم تختله وتستيئه وتستغفره وتؤمل به وتتوكل عليه وتتفؤه بالله من شركو إنفيستاوين ستات اعتماله من عجده الله قالا محيل أله وتش يُضل لم فالاهادي لله وتشهلان ألاله الإالله وحدة الاخريات لله وتشهلان ستيدنا وتينا وتولاك محمداً عنده وزشراله صلى الله تتلى عليه وعلى اله وتأصح به وتمازك وسالم تشليها عيداً . أن الله فاعلوفه بالله من المشيطان الرجوم ويسم الله الرحمن الرجوم وبالمها الذين المؤلك الحيثوا عيداً من الطّن إلا بعض الطنق الحرة ولا تعطروا والايتفاد بعشائم بعضاء البحث الحداثم الركان المحتمة تعيد عنها فكوخشوة واتقوا الله الا التوارع وجمهم

(سورة الحجرات: ١٢)

آمنت بدالله صدق الله موانا العظيم، و صدق رموله النبي الكريم، و نحن على ذالك من الشاهدين و الشاكرين، والحمد لله رب العلين.

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز ایدسورت الجرات کی ایک آیت ہے جویش

نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاء دی کہے ، اس آیے کر پریش اللہ جارک و تعالیٰ نے بشیں بہت کا اہم ہدایات عطافر ما کیں ہیں ، جمن میں پہلی ہدایت ہیہ ہے کہ بدگمانی سے پر ہیز کرو و کسی گفت کے بارے میں جب تنک پوری گفتین شدہ وجائے ، اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی بدگرانی نیر کرو ، اور کسی کے بارے میں بھین کے ساتھ کی برائی کا عقاق در رکھو ، جب تک کے تحقیق سے ٹاہت شدہ وجائے ۔ اس کی ہمین تعدیل میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کی تھی ، اللہ تعالیٰ جمیں اس پڑگل کی تو بنتی عطا فرمائے ، آمین ۔

### تجس كى تعريف

ومراتکم جوال آیت کریدش دیا ہے، وہ ہے "وَالاَ فَدَحَدُ سُواْ اِجْ مِلَ کَمَا مِنْ اِلَّوْ اِلَّ کِ حَالات کی معنی یہ بیٹی کہ ایک کی فو میں ندگاو اس کے حالات کی خطی ہے کہ فیر میں ندگاو اس کے حالات کی خطی ہے کہ خطی ہے کہ بیٹی ہیں ایک کی میں کہ بیٹی اس بیٹی اس بات کی کوشش کرنا کہ اس کے کوشش کرنا کہ اس کی اس تا ہے وو مرا آ وی اس کو خفید طریقہ سے معلوم کرنے کی کوشش کرے ، اس کی اس آیت میں مما نوست فر مائی ہے کہ اس طرح کا تجس ندگرو۔

## د وسروں کے معاملات میں دخل مت دو

پہلاتھم تو یہ فرمایا تھا کہ بدگائی منع ہے، لینی بغیر تحقیق کے کی کے بارے میں کو کی بدگائی مت کرو، اب اگر کس کے بارے میں تحقیق نہیں ہے، عمرتم جبتو کر کے بڈو میں لگ کر تجسس کر کے اس کی کوئی برائی معلوم کرنا چاہیے جو تو یہ بھی جانز نہیں جہیں دوسرول کے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر دہا ہے؟ اور اس کے کیا خفید راز ہیں؟ بکدا پنے کام سے کام رکھو، اپنی تکر کرو۔

باپ کے لئے تجس کرنا جائز ہے

یبال بدیات عرض کردون که بخش او گ توایی ہوتے میں که جن پر شریت کی طرف کے کی فی درواری ما کد ہوتی ہے ، خٹا با ہے ہے ، بیٹول کی ذرواری اس کے سر پر ہے ، البغدا اگر کوئی گھر کا بڑا ہے ، یا خاکدان کا سریراہ ہے ، اور دو اپنے چھوٹوں اور جوافر اداس کے زیر گھرائی ہیں ، ان کے حالات معلوم کرے ، کہ کہیں بہ فلط رائے پر تونیس جارہ ہیں ، کہیں ہے گر تو نمیس رہے ہیں ، بیاس ممنوع تجس میں واش نہیں ، کیونکہ باپ کا فرض کرے ، لبندا اگر باپ اپنی اولا و کے معاملات کی سمیر ھے رائے پر لانے کی کوشش کرے ، لبندا اگر باپ اپنی اولا و کے معاملات کی

حاکم اور ذمہ دار کے لئے تجس جائز ہے

یا کوئی حکران ہے، وہ اپن رہا یا اور خوام کے حالات کی تحقیق کرتا ہے کہ کوئی شخص امیاجرم تو نہیں کر دہاہے کہ اس کا برا اثر سارے معاشرے پر پڑے، اس حکران کے لئے ایک تحقیق کرنا اور جبھے کرنا جائز ہے۔ای طرق اگر کوئی شخص کمی ادارے کا ذمہ دارے، اور وہ پیشتین کرتا ہے کہ جولوگ میرے ادارے ٹیں طازمت کررہے ہیں، کا م کررہے ہیں، وہ اپنا کام بھی کرتے ہیں یا فہیں، کام چوری تو ٹیس کرتے، وقت ضائع تو ٹیس کی کرتے میں ماری یا تیس دیکھنے کے لئے وہ تجس کرے قوائل کے لئے جائز ہے، بلکہ بیاں کے فرائش مقبی میں داخل ہے۔

کون ساتجس حرام ہے؟

ای طرح اگر کی کے بارے میں بیدائد بیٹر ہوکہ میہ آوی دومرے کو تقصان کی پہنچا دے گا، اب آدی اس خیال ہے جسس کرے تاکہ بیس اس آدی کو بتا دول کہ پہنچا دے گا، اب آدی اس خیال ہے جسس کرے تاکہ بیس اس آدی کو بتا دول کہ تجسس کی اجازت ہے لیکن جس تجسس کو آن کر یم نے بیباں منح کیا ہے، ادر سیا کہا کو دور ول کے خفید دارہ معلوم کرنے کی کوشش شہر کرد، اس کا مطلب یہ ہے کہ لیعش کو تواہ اور کی طراح اور طبیعت الی ہوتی ہے کہ وہ دو سرے کے مطابات کی تحقیق کو خواہ کو اواج ذرہ لیج میں، ندرہ کو کی کرائی ہیں، ند وہ کو کی مربراہ ہیں، ندرہ ہاں کے مطابات کی تحقیق کو خواہ اس نیا ہے، دور سرے کا کوئی راز پند چال میں اس نگر میں ہیں کد دوسرے کی کوئی برائی معلوم ہو جائے ہیں، نہ بات میں نیا گرش کے تحت وہ تجس میں لگ جائے ہیں، اب چور کی تجوز کی جائے ہیں کو دیکھتے ہیں جائے ہیں، اب چور کی چھچے اس کو دیکھتے ہیں کو دیکھتے ہیں کو دو تجھتے ہیں کو دیکھتے ہیں کہ دور تجھائی ہیں کا کر رہا ہے، فیرہ، قرآن کر کے کرنے اس کوترام کہا ہے کہ بی تجس

حضرت فاروق اعظم كاايك واقعه

واقبد یادآیا کد حضرت فاروق اعظم رض الله تعالی عند جب امیر الموشین بتے، آرگ سے تزیادہ دنیا بر آپ کی حکومت تھی، ان کامعمول میں قعا کمدوہ رات کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، مید کھنے کے لئے کدکئی آسی بات تو نہیں ہور ہی جو قابل اصلاح ہو،ایک مرتبہ آپ ایک مکان کے پاس ہے گزرے تو دیکھا کداندرے گانے بجانے اورشورشرابے کی آواز آربی ہے،حفرت عمر رضی الله تعالی عندای حالت میں گھر کے اندر داخل ہو گئے ، دیکھا کہ کچھلوگ شراب بی رہے ہیں، اور گانے بجانے میں مست ہیں، اور فسق و فجور کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پکڑ لیا، اور فر مایا کہتم یبال میر گناه کررہے ہو، اور معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہو، توان میں ہے جو سب سے بڑا مجرم تھا، وہ بڑا چرب زبان تھا، اس نے کہا: امیر المؤمنین! ہم نے ا یک گناہ کیا، یعنی شراب لی ،لیکن آپ نے بہت سارے گناہ کر لئے ، آپ نے پہلے بحس کا گناه کیا ، جب که قر آن کریم کاارشاد ہے:"و لا نحسسوا" کیجس نه کرو، د وسرے یہ کہ گھر میں بلا اجازت داخل ہو گئے ، جب کہ قر آن کریم کا کہنا ہے کہ جب تک اجازت نہ لی ہو،اس دفت تک دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہو،تیسرے یہ کہ آپ نے برگمانی کی ،قر آن کریم کاارشاد ہے کہ بدگمانی مت کرو،الہٰذا آپ نے تو بے شار گناہ کر لئے ،حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ تم نے یہ باتیں بیرے بارے میں کہیں کہ میں نے اتنے سارے گناہ کر لئے ہیں تو یہ ا بی طرف ہے دفاع ہوگا ، اور میں اپنی طرف ہے دفاع نہیں کرنا جا ہتا ، للبذا اس وتت توتمهیں چھوڑ دیتا ہوں، اور میج کوتہیں بلا دُن گا۔ چنا نجمیح کے وقت آپ نے ان کو بلایا، اوران کوسمجھا یا کہ اللہ کے بندو! پیتجسس کا تحکم اس وقت منع ہے کہ جب کسی انسان کے ذمہ کوئی ذمہ داری نہ ہو، میرے اوپر تو پورے ملک کی ذمہ داری عائد ہے،اس وجہ سے میں نے اپیا کیا،اگر میں اپیانہ کروں تو یورے ملک میں فساد مجيل جائے۔ تجس کی بنیا د پر پورے معاشرے میں فساد

من بی بی پی پید و مدداری ہے دوتو بے شک تحقیق کرسکتا ہے، کین عام اوگ ایک تحقیق کرسکتا ہے، کین عام اوگ ایک ایک کرد باہے، بید دو جسس ہے دو تو ہے شک تحقیق کر سکتا ہے، کین عام ہے ہم کوثر آن کر کیم نے معلی کی جائز اور دو ان کین آخر میں بہت سے ضادات کی دجہ سے نظر دو دو ان کین آخر کے مائز سے میں بہت سے ضادات کی دجہ سے چیل رہے ہیں بیعض اوگوں کا مزاج ہوتا ہے دو بید چاہتے ہیں کد دمرے کا راڈ کی طرح محملام ہو جائے ، اور اس سے بو نے تحر کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم نے چیا تا چاہا گھا بی بیس کی ہے۔ کے ایک مسلمان ان پی کی بات کوش کی بیس کہ نے چھا تا چاہا کے باتری مسلمان ان پی کی بات کوش کے جھا تا چاہا کے باتری مسلمان ان پی کی بات کوش کرد ہے ہیں، اگر ایک مسلمان ان پی کی بات کوش کرد ہے ہیں، اگر ایک مسلمان کی کی بات کوش کرد ہے۔ کی کوشش کرد ہے۔ کی کرد ہے۔ کی کی کوشش کرد ہے۔ کی کرد ہے۔ کرد ہے۔ کی کرد ہے۔ کرد ہے۔ کی کرد ہے۔ کر

یہ تجس میں داخل ہے

ا عنا کوئی آدی میلیفون میں کی ہے بات کرد ہاہے، اور آپ چھپ کر دوسر میلیفیون کے ذریعہ اس کی ہا تمی میں ، پتجسس میں داخل ہے، جرام اور نا جا کر ہے، اس گئے کہ آپ دوسرے کی با تمیں اس کی اجازت کے بنیم سنتا چاہ دے ہیں ۔ یا مثانے روآ دی آپس میں کسی کام کے بارے میں سفورہ کررہے ہیں، تو اب تیسرے آدی کے گئے جا کڑئیس کہ وہ ان کے دومیان وفن اندازی کرے، اور ان کی با تمیں منتے کی کوشش کرے، آج کل کمیلیفون کے اندر میں سنتہ بھڑت چیش آتا ہے کہ دوسرے کی لائن افعات سے گئی گاہے چھٹر کس رہے ہیں کہ کیا باتمیں ، دوری ہیں، حالا تکہ دوسرے کی باتمی اس کی اجازت کے بغیر سنا ترام ہے، گڑاہ کیں، وار کے۔ ا تیں آپ سے چھپانا چاہتا ہے آپ کے لئے جائز نبیس کداس کی باتیں سنیں۔

ایسے سوالات بھی مت کرو

بہت ہے آدی کی آدی ہے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جن کا دہ جواب رینائیں چاہتا، یا جس کو دہ جواب رینائیں چاہتا، یا جس کو دہ جھاب ایسے مثلاً کو فی خض اپنی آمدنی آب کو بتانا میں چاہتا، کہ کسی کی جہ اب اس سے سوال کریں کہ آپ کی آتی گئی گئی ہے، اب اس سے سوال کریں کہ آپ کی تحق کا ایسا سوال کرتا کہ جائے گئی ہے، اب اس کو بیت جوال پیندا نے گایائیل ؟ اس لئے بھی جائز میں ہے کہ جائے گئی کہ اس کے جواب کے نتیج میں اس کا پوشیدہ عجب خاہر کر دانا مقصود ہوں یہ بھی جائز میں ہا اس کے لئے گئی ہا کہ کہ اس کے لئے کہ دوسر سے کئی کی کے بار سے میں کیا پولی ہے کہ دوسر سے کئی کل کے بار سے میں کیا پولی ہے کہ دوسر سے کے کو دوسر سے کے کو دوسر سے کے کو دوسر سے کے کور ہا ہے۔ گئی کہ دوسر سے کے کر دوسر سے کے کور ہا ہے۔ گئی کہ دوسر سے کے کور ہا ہے۔ گئی کہ دوسر سے کے کور ہا ہے۔ گئی گئی کہ دوسر سے کے کور ہا ہے۔ گئی گئی کہ دوسر سے کے کہ دوسر سے کے کھوری تم میں دوسر سے کی گھوری تم میں دوسر سے کی گھوری تم میں دوسر سے کی گھری میں دوسر سے کی گھری میں میں جو و

### حضرت خواجهصا حب كاواقعه

ہمارے برزرگوں نے تواس میں بیمان تک امتیاط کی ہے کہ اگرفرش کروکہ ووآ دی آپس میں ہائیں کررہے ہیں ، اورائی زبان میں ہائیں کررہے ہیں کہ جس کے بارے میں ان کا خیال میہ ہے کہ تیمرا آ دی میہ زبان ٹیمیں جامتا، جبکہ آپ ود زبان جائے ہیں ، ایک صورت میں ان کو بتاویا چاہئے کہ میں میہ زبان جامتا ہوں۔ حضرت مولانا امثرف علی صاحب تھانو گ کے خلیفہ تیے حضرت خواجہ مزیخ ہوں۔ حضرت مولانا امثرف علی صاحب تھانو گ کے خلیفہ تیے حضرت خواجہ مزیخ الحن مجدوب، بياس زبانے مين و يُلكر تھے، اوراس زبانے مين " و يلكلز" بوا اونیا عہدہ ہوا کرتا تھا، انگریزی پڑھے ہوئے تھے، کیکن حضرت تھانویؒ کی صحبت میں آ کران کا ایبارنگ بدلاتھا کہ سرے لے کریاؤں تک دیکھنے میں مجد کے ملا نظراً تے تھے یا دین مدرسہ کا کوئی طالبعلم ہے، حلیہ، سرایا، واڑھی، ٹوپی، کرتا، نخنوں ہے اونچا یا مجامدتھا، ایک مرتبہ بیدیل گاڑی میں سفر کررہے تھے، گاڑی میں پہلے ہے ووآ دمی سوٹ پہنے بیٹھے ہوئے تھے، ان وونوں نے انگریزی زبان میں کوئی خفیہ بات کرنی شروع کردی ، تا کہ بیرنہ مجھیں ،حفزت مجذوب صاحب کو اندازہ ہوگیا کہ بیاوگ انگریزی میں اس لئے باتیں کررہے ہیں تا کہ میں نہ مجھ سكول ،اور بات بھى جھے سے چھيانا جاتے ہيں -حفرت مجذوب صاحب فے ان ے فریایا کہ میں آپ ہے ایک گزارش کرنا جا بتا ہوں وہ یہ کہ آپ کو بتا دوں کہ مجھے انگریزی زبان آتی ہے، لہٰذااگر آپ مجھ سے چھیا کر کوئی بات کرنا جا ہے ہیں، تو میں یہاں ہے چلا جاتا ہوں، کیونکہ اگر آپ سے مجھ کر انگریزی میں بات کریں گے کہ میں نہیں سمجھوں گا تو میں آپ کو بتار با ہوں کہ میں انگریزی سمجھتا ہوں البذا کہیں آپ دھو کہ میں ندر میں ، اور کہیں ایسا ندہو کہ آپ کی خفیہ بات میں ن لوں، یہ بات ان ہر واضح کردی، کیوں کردی؟ اس لئے کہ قر آن کریم کا سے تکم ہے کہ ووسر ہے کی بات سننے کی کوشش نہ کر و، جبکہ و چمہیں سنا نانہیں جا ہتا، وہ تمہیں بتا نانہیں جا ہتا ، تو اس ہے بالکل الگ ہوجا ؤ ، اور اس کو بتا دوتا کہ وہ اگر اپنی بات خفیدر کھنا جا ہتا ہے تو خفیدر کھ سکے۔

حضرت گنگوی کا واقعه

ای طرح ایک واقعہ غالبًا حضرت گنگو ہی کے ساتھ ڈپٹی آیا ، کہ وہ کہیں سنم

یں جارہے تھے، آگھیں بند کرکے لیے تھے، الیا معلوم ہور ہا تھا کہ جیسے وہ سورہ ہیں، دو آ دی برا بریش چینے ہوئے تھے، دو آپس میں کچھ با تیں کرنے گئے، حضرت کو اغداز ہ ہوا کہ یہ لوگ ہے تجد رہے ہیں، حضرت نے سوچا کہ ان کو جات یہ تھے ہے چھپانے والی با تیں آئیں میں کررہے ہیں، حضرت نے سوچا کہ ان کو جات بنا چاہئے کہ میں جاگ رہا ہوں، دورنہ بدخیا نت ہوجائے گی، چنا نچیان کو جات یا کھم محاف کرنا میں انجی سو پانجیں ہوں، آپ کی با تیں میں میں رہا ہوں، البذا یہ بھے کرآپ با تیں شہ کریں کہ میں مور با ہوں، دارے برزگوں نے قر آن کر کم کے اس تھم پڑگل کرنے میں انتی احتیاط کی ہے۔

تحس بے شارگنا ہوں کا ذریعہ ہے

اگر کوئی فض آپ کوکوئی بات بتانائیں چاہتا، بکدآپ سے چھپانا چاہتا ہے تو آپ کا کام یہ ہے کداس کے پاس ہے جٹ جا ذاہ اور اس کی تحقیق اور جتو ہس ست پڑوہ آج کل بیٹھم بولا پایا لی ہور ہا ہے، ہمارے معاشرے بیس بدویا چیلی ہوئی ہے کہ دوسرے کے راز معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پدر درحقیقت نعیب کا پہلا قدم ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کو دوسرے کا کوئی راز معلوم ہوگیا، یا کوئی برائی معلوم ہوگئ تو کل کو وہ برائی و دسروں کے سامنے بیان کرتے بھروگے، اور فیب کرو گے، اور اگر پوری بات معلوم نہ ہوگئ تو بدگمانی کرو گے، اور بھراس کے بیتیج میں دوسرے پر بہتان لگاؤ گے۔ لہٰذا یہ تبحس بہت کی اجوں کا مقدمہ بن جاتا ہے، بیتجسس بیتان لگاؤ گے۔ لہٰذا یہ تبحس بہت ہے گئا ہوں کا مقدمہ بن جاتا ہے، بیتجسس بیتان لگاؤ کے در ایواں کے درمیان و شمیل کا دراجہ بناتان کا ذراجہ بنا ہے، بیتجسس بیتان گاؤ کول کے درمیان و شمیل کا دراجہ بناتان کا ذراجہ بنا ہے، بیتجسس

## حيار گنا ہوں کا مجموعہ

کیونکد بسااہ قات الیا ہوتا ہے کہ فرض کر و کدآپ نے چھپ کرسی کی بات من کی ، اب بات پوری تو کئی ٹیس کر کی ادھوری بات میں کی ، اب اس ادھوری بات کوس کرآپ نے قیا سات کا گل تقبیر کرنا شروع کردیا کداس نے بوں کہا ہوگا ، قلال بات کی ہوگی ، فلال بات کی ہوگی ، اور اس کی بنیا و پر بات آگے چھتی کروی ، قواس میں شیبت الگ ، مبتان الگ ، تبسس الگ ، بدگانی الگ ، اس طرح آپ کا بیگل چارگنا ہول کا مجموعہ ہوگیا ، اور اس کے نتیجے میں ضاوتیکل گیا ، جب وہ بات آگے گئی گیا ، ور بات آگے گئی ، اور اس کو بڑھا کرا تنا مجمعیل گی اور پھر همیقت کھلے گی تو چہ چلے گا کہ بات آتی تی تھی ، اور اس کو بڑھا کرا تنا کرویا گیا۔

## دوسروں کے بجائے اپنی فکر کریں

چوکہ اللہ جل شانہ ہے ذیادہ انسان کے نقس کی چور ہیں کو کون جان سکتا ہے، انبذاہ دہ ہاری نفیاتی بیاریوں کو اور نقس کی چور ہیں کو پیکڑ کر بتارہ ہے ہیں کہ ضدا کے لئے یہ کام نہ نکروہ ہمرانسان کو اپنی تھر میں سونا ہے، ہمرانسان کو اللہ تعالیٰ کے ماشے کھڑا ہوکر اسچ اعمال کا جواب دینا ہے، ووسروں کے اعمال کی نگر آپ کے نہ میٹیں ہے۔ میرے والمد ما جد حضرت موالانا مفتی تحریحتی صاحب قدش الشرمرہ ہے کی فیض نے موال کیا کہ بیزید فاس تھایائیس جا وروہ وہنتی ہے یا جہنی ؟ حضرت والمدصاحب نے جواب ویا کہ میش آن قاس تیں کی کر کیا کر وروہ فاس تھایا فاجر تھا، مجھے تو این فکر پر بی ہوئی ہے کہ کئیں میں تو فاس تیں ہوں، میں اس کی کر کیا کروں کہ وہ بنتی تھا یا جبنی تھا، مجھے تو بی فکر ہے کہ اند فعالی مجھے کہاں تیجیس گے، بھے شدا ک کے اعلیٰ کا جواب دیا ہے، اور ند کو گی تھے تم بر ش اس کے بارے میں موال کرے گا، ندشر میں جھے اس بارے میں موال جوگا، اور نداس کے مل کی کوئی زمد واری جھ پر ہے، اور ند کوئی جھے سے بید پڑھے گا کہ یزید ظامن تھا یا ٹیس؟ اور جب تک تم یئیس بتا کے گے اس وقت تک تبیس جنت ٹیس لے گی، قرآن کریم کا تو بیے ارشاد ہے کہ:

ارشاد ہے کہ: پلک اُدّةً فَلَدُ خَلَتْ ، لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمُ مُّا كَسَبَتُمْ ، وَ لَا نُسْتَلُوْنَ عَلَّا كَانُوا يَمْمَلُوْنَ ٥ (سورة الغرة: اَبْدَ ١٤١) يولُ تج جُرِكُر كُمَّ ان كِ الحال ان كِ ماتھ بي ، تجارے الحال تجهارے ماتھ بي ، تم ہي مج بي واحق على اورول كيا كُل كرتے تجے البادا شين اس بحث عن فيمل بڑتا كہ يزيد فاحق في اينين؟ بجھے تو اپنَّى اَكْر ہے كہ مجرے 1عال كيے بن؟

خلاصه

ہبر حالی اقر آن کر کیم آمیں اور آپ ہب کو یہ بن دیتا ہے کہ جمالی اا پی آگر کرو، اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرو، اللہ تعالی کے سامنے جواب وہی کا اصل پیدا کرو، اور اس قائل موکہ جنسم اللہ تعالی کے سامنے جا کا تو تہا ما اواسمن پاک صاف ہو، دوسروں کی گھر کی کیا ضرورت ہے کہ دوسراکیا کر دہاہے؟ دوسرے میں کیا عیب ہے؟ اور دوسرے کی تھی آ مد ٹی ہے؟ دوسرے کا کیا خرج ہے؟ اللہ تعالی نے بیگر تہارے و میڈیں ڈالی:

تچھ کو پرائی کیا پڑی اپی نبیڑ تو

سے پیغام جواس آیت کر یمد کے اس مختم جملے "و لا نحسسوا" نے دیا ے، اللہ تعالیٰ اینے فضل و کرم ہے اس کو بچھنے کی بھی تو فیق عطا فرمائے ، اور اس پر مُل کرنے کی تو نیق عطا فرمائے ، آمین۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الغلمين



جامع متجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

قبل نماز جمعه

جلدنمبر که اصلاحی خطبات:

مقام خطاب:

وتت خطاب:

### بسم الله الرحمن الرحيم

## غيبت مت سيحيح

الخداد ليد تخداد و تستغيرة و تستغيرة و تؤويل به و تقو على عليه و تقود بيلا بمن شركور الفيستوويل سيّنات اعتمالاه من تهده الله قالا خيول لة ومن تعلقا في تعلق و المن تعلقا في المنافذة المن المنافذة المن الله من المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة المنا

آمنت بالله صدق الله العظيم، و صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين و الشاكرين، والحمد لله رب العلين \_

> .. تمهید

یز رگان تحرّ م و برادران مرّ یز اید سورت الحجرات کی ایک آیت ہے جوش نے آپ عفرات کے سامنے علاوت کی ہے، اس آیت کر بید یش اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کر تین گنا ہوں ۔ بین کی تقین فر مائی ہے، جن میں ہے ہم ہلا گناہ پدگمانی ہے کہ کی تفق کے خلاف کی دلیل اور تحقیق کے بغیر بدگمان ہوجانا ، اور اس ک کسی برائی کا میقین کر پیشمنا ، یہ بدگمانی ناجا کز اور حرام ہے، اور اس آیت میں اس ہے اچتنا ہے کی تلقین فرمائی ہے۔ دوسرا آئیاہ'' تجسس'' ہے، لینچی دوسرے کی جاسوی کرنا ، دوسرے کے اندر دنی حالات کی ٹو واگانا ، اس سے بھی اس آیت میں منتم فرمایا ہے، ان دونوں گنا ہوں کا بیان گذشتہ جمعوں میں ہوچکا ہے۔

#### غيبت كى تعريف

تيىرا گناه جس كااس آيت بين ذكر ب، وه نبي منهبت ' چنانچهارشادفر مايا كَ ﴿ وَ لَا يَغْتَبُ بَعُضُكُمْ مَعْضًا "لِعِنْ تَمَ الكِ دوسرے كى غيبت مذكرو، يه برا البم حكم ہے جواللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے۔غیبت کے کیامعنی ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحافی نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بو چھا کہ یارسول اللہ غیبت کیا ہے؟ <sup>بو</sup> نن روایات میں آتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام ہے یو چھا کہ جانتے ہو کہ نیبت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یار سول الله! آپ ہی بتا دیں ،آپ نے اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا: ذكرك احداك بسا بكره. ليني اين كي مسلمان بحالي كااس كي پير يجهي ايسانداز میں ذکر کرنا کہ جب اس کو پہتہ جلے کہ میرااس طرح ذکر کیا گیا ہے تو اس کو نا گوار گز رے، وہ اس کو ناپسند کرے، اس کونیبت کہتے ہیں۔ ایک صحافی نے یو جھا کہ یار سول اللہ! جو بات میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ذکر کرر ہاہوں ، اگروہ تچی ہو،اور وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، کیا بھر بھی گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تب ہی تو پیفیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس کے اندرموجو ڈبیس ہے، اور تم اس کی طرف جیوٹ منسوب کررہے ہو، تو پچراس میں بہتان کا گناہ بھی شامل ہے۔ یئی فیبت تو ای وقت ہوتی ہے جب وہ بات جوتم اس کے بارے میں کہدرہے ہو، وہ چی ہے، اور وہ برائی اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن چونکم پیٹے بیچے کہدرے ہو، اس لئے وہ گناہ ہے، اور فیبت ہے، اور اگرتم جیوٹی بات کہدرہے ہوتو پچرڈ مل گناہ ہے، ایک فیبت کا گناہ، اور ایک بہتان کا گناہ، اس لئے کہتم نے اس پرجمونا بہتان لگارہا۔

پیفیبت کےاندر داخل ہے

یہ سی طرح عدید ہے جس میں تی کریم صلی اللہ عابیہ وکہ نے فیدت کی تقریح اللہ عالیہ واللہ علیہ اللہ عابیہ ور اور اور اور ان ہے کہ اعتمال کی در اور اور اور ان ہے کہ اعتمال کی ہے کہ ایس کے اس کہ جو بات قول کی کہد ہے تیں کہ دواقع اس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، وہ اور کی سے کہ برائی پائی جاتی ہے، وہ اور کی سے کہ برائی پائی جاتی ہے، وہ اور ایس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، وہ اور ایس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، وہ کرائی کو بینڈ کرونا کا اور اور تو وہ فیدت میں داخل ہے، اور اگر گھوٹ کے بوالا ہے تی برائی گئی ہے، ڈنل گناہ ہے۔ اور اگر گھوٹ کو لا ہے تو یہ برائی گئی ہے، ڈنل گناہ ہے۔

اس طرح کی غیبت بھی جائز نہیں

بعض لوگ فیرت کو جائز کرنے کے لئے مید کہد دیے ہیں کہ ش تو ہدیات اس کے مند پر کینے کو تیار موں اس کے ذریعے وہ بتانا چاہتے ہیں یہ فیریت شہو کی اگا یہ خیال مجل غلط ہے، اورے مند پر کہنا ہوتھ بینک کہو، میکن مند پر کہنا بھی اس وقت جائز ہے جب خیرخوادی کے لئے کہدر ہے ہو، فرش کر دکدایک آدی ٹی از ٹیس پڑھتا، آپ اس کوجہ ہے، پیارے ، ہمدردی ہے کہیں کہ بھائی بان! فماز فرض ہے، آپ نماز پڑھا کریں ، اس میں کوئی حربح نہیں ، کین اگر عیب لگانے کی خرض ہے، بدخوان کی نیت ہے ، ذکیل کرنا ، رسوا کرنا محصود ہوتو گھر چا ہے اس کے مند پر کہو، تو بھی حرام ہے۔ اور چیٹے پیچھے کہنا تو کی حال میں جائز نہیں ، اس لئے کدا گرآپ کواس کے ساتھ ہمدردی محصود ہوتی ، خرخوان اور اس کی اصلاح تصود ہوتی تو براہ داست اس ہے وہ بات کہتے کہ جمائی ، آپ کے بارے میں پیخر کی ہے، نیم بات اچھی نہیں ہے، آپ اپنی حالت ورست کر لیجے ، میکن آپ اس کے چیچے دوسرے لوگوں کے سامنے کہد رہے ہیں ، اس میں کوئی خیرخوانی نہیں ، بکہ بدخوانی ہے ، اورای وجہ ہے حرام اور نا بائز ہے۔

قر آن کریم میں غیبت کی شناعت

آج ہمارامعا شرہ اس گناہ نے جاراء اے مثاید ناکوئی کیسل مالی ہوتی ہو،
جس میں کمی گی فیت نہ ہوتی ہو، اور شرح ہے لیکر شام تک، ہماری نشست و
بر ماست، ہماراالھینا بیشنا، ہماری گفتگو فیت ہے جری ہوئی ہے۔ اور بیسگناہ اتنا
شدید ہے کہ اس آیت کے الحلے صبے میں جوالفا فا فیبت کے بارے میں استعمال
فریا ہے، وہ کی اور گناہ کے بارے میں استعمال نہیں فرما ہے بقر مالیا کہ:
اکیجٹ بھر کہ کہ آئے کہ گئے اُن آٹا کُٹل اُخیمہ اُجیٹیہ مئینا فکر کھنگوں وہ
کیا ہم میں کے کی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اسپنے مردہ بھائی کا
کوشت کھا ہے؟ اگر کئی ہم کواب گرست کھا نے کو کہتو تم کو نا کوارہ وہ مجمائی کا
کوشت کھا ہے؟ اگر کئی ہم کواب اگرست کھا نے کا کہتو تم کو نا کوارہ وہ اور ہمیں

نفرے ہوگی مینی ایک تو انسان کا گوشت، بیخود قابل نفرت چیز بھی، اور انسان بھی مردہ، اور مردہ می اپنا بھائی، تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا کتنی قابل نفرت چیز 94

ا کی گھنا ذنی بات ہے، فر مایا کہ غیبت کرتا بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ آدمی جس کی گھنا ذنی بات ہے ، کیونکہ وہ آدمی جس کی غیبت کرر ہے ہوں دوہ اس دقت مجل میں موجود نیس ہے، دوہ ایسا ہی ہرائی کررہے ہو، تو اس کی برائی کررہے ہو، تو اس میٹر اس کی برائی کررہے ہو، تو اس کی برائی کردہے ہو، تو اس کی برائی ہے۔ فیبت کی اتنی زبر دوست وعید بیان فربائی ہے۔

غیبت زنا سے بدتر گناہ ہے

ایک اورحدیث میں حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے نیبت کے لئے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں، وہ سب کے لئے گو گرمیہ ، چنا نچیفر مایا کہ: الغیب اشد من الزنا

لین فیبت زنا ہے جمی زیادہ علین گناہ ہے۔ آپ ذرا میہ وجس کہ ذنا اور بدکاری کے ٹل کوکوئ جمی شریف آ دمی پینوٹیس کرتا ،ساری دنیا ہے تمام ندا ہے۔ اس مسل کوترام اور ناجائز کہتے ہیں، اور بے حیائی جھتے ہیں، کوئی بھی اس کو پینوٹیس کرتا ،اگر معاشر ہے ہیں کوئی شخص اس کے اندرجتال ہوتو سارے معاشر ہے ہیں اس کی تحقوجہ جو جائے کہ چفض الیا بدکار ہے ، لین مدیث میں میڈر بایا جار ہا ہے کہ فیبت اس ہے بھی زیادہ علین گناہ ہے ، کیوں؟ اس کے کہ زنا کا تعلق انسان کی اپنی ذات ہے ہے ،اگر بھی تو ہد کی تو ٹیق ہوگی ،اور اس نے بچے دل ہے تو ہدکی اس اور اپنے بھی پر نادم ، اوا بھر سارہ واردو یا گزار آیا ،اور سے جہد کرانیا کر آئندہ ، کھی اس کناہ کے پاسٹیس جائ کی اقواد شدتھائی معاف فریادیں۔ گ

ِ فیبیت میں دوسرے مسلمان کی آ برو پر مُلہ ہے کئین فیبت کا تعلق حقوق العبادے ہے، یعنی فیبت کرنے والے نے

ہم روزانہ بیت اللہ ڈھارہے ہیں

وراتھ ورکریں کہ اگر کوئی تھی ہیت الند شریف کی ہے ترحق کرے ، اس پہ حملہ آور ہو، پاس کو مشہد م کرنے کی کوشش کرے ، اور اس کو شبید کرنے کی کوشش کرے تو ماراعالم اسلام اس کے ظاف کھڑا ہوجائے گا، مارے عالم اسلام شن ایک غم وظعمہ کا برود وہ جائے گی ، اور وہ اس بات کو بھی برواشت بیس کریں گے، مرکار دو عالم ملی اللہ حلے وسلم فر مارے ہیں کعبہ کی ہے وحتی برواشت بیس کریں گے، مرکار اس کے لئے جان بھی دیدے ، بیس ایک مسلمان کی جان ، مال و آبرو کی حرمت اس کے بھی زیاوہ ہے ہیں میں کی سلم اسلمانوں کی آبرو کا پہر حکو کر تھے اس بھی مسلمانوں کی جائے ، مولا کے ہمائی مسلمانوں کی آبرو کا پہر حکو کر تھے ہیں ، جس کا مطلب بید ہے کہ ہم روز اند کھیہ کو ڈھارے ہیں ، اور پرواہ بھی نیس کرتے ، ہماری یر ان کے مال پراوران کی آبرو پر شطے ہورہے ہیں۔ جان پر تعلم دیگی ہے کہ کی کو فقل کر دے ، جان پر تعلم مید گل ہے کہ کی کو تنکیف پہنچادے ، مال پر تعلم مید بھی ہے کہ اس سے ناحق طریقے ہے مال وصول کرے ، اس سے درشوں کے ، یا اس کو دعو کہ دے کہ مال وصول کر کے ، بیرسب مال پر تعلم بیں داخل ہے۔

غيبت كالناه صرف توبه يسيمعاف نهين هوگا

اورآ برو برحملہ کرنے میں نیبت بہتان، ول آزاری، گالی گلوچ پہ سب داخل ہیں ،الہذا یہ اتنا ہڑا گناہ ہے ،اور چونکہ حقوق العباد ہے اس کاتعلق ہے ،اور حقوق اللہ تو الله تعالیٰ اینے فضل و کرم ہے صرف تو ہہے بھی معاف فر مادیتے ہیں ، کین اگر کسی بندے کاحق یابال ہواہے ،تواللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب تک اس بندے کا حق ادانہیں ہوگا ، یا جب تک وہ معاف نہیں کرے گا ،اس وقت تک میں بھی معاف نہیں کروں گا۔اب بتاہیے! جن جن کی ہم نیبت کرتے رہتے ہیں ،ان کی معانی کا کیا طریقہ ہے؟ فرض کریں کہ ندامت بھی ہوئی، تو یہ کی تو فیق بھی ہوئی، اور تو یہ بھی کر لی، کیکن اللہ تعالی فر مارہے ہیں کہ میرے جن بندوں کے حقوق یا مال کئے ہیں، ان سے معانی مانگ لو۔ ابتم کہاں ان کو تلاش کرو گے؟ اور تم طرح ان سے معانی ما گو گے؟ اس کے حضورا قدس صلی اللہ عابیہ وسلم نے فر مایا کہ غیب کا گناہ زنا ے بھی زیادہ عمین ہے، اس لئے کہ زناکی معانی توبیکرنے کے بعد آسان ہے، لیکن غیبت کی معانی آسان نہیں ، اتنا تنگین گناہ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس تنگینی کے باوجوداس کوشیر مادر کی طرح حلال سمجھا ہوا ہے جلسیں نیبتوں سے بھری ہوئی ہیں، کوئی مجلس اس سے خالی نہیں، افسوں میہ ہے کہ اس کی برائی دلوں سے مٹ گئی ے،اس کی قباحت دلوں ہے جاتی رہی ہے، نیبت کرتے وقت یہ خیال ہی نہیں آتا

## کہ ہم کوئی گناہ کررہے ہیں۔

## معانی مانگنا کبضروری ہے؟

بہر حال! یہ بہت ہی اہم ہوا ہت ہے، جو قرآن کریم نے ہمیں اس آیت
میں دی ہے، ہم سب کوا ہے گر بہان میں مندؤال کرد کینا چا ہے ہوئی ہے۔ گر
شام تک کی زندگی پر نظر دوڑانی چا ہے کہ بم کہاں کہاں کس کس کی فیبت کرد ہے
ہیں، اند تعالی نے فیبت کے گانا ہے معانی کا ایک راستہ یہ میں کو فلاہ کہ اگر آپ
کی فیبت کر نے کی فیراس مختل کو کڑئے گئے ہے جس کی آپ نے فیبت کی ہے جب تو ای
نے معانی بائٹنا ضروری ہے، لیکن اگر ایمی تک اس کو فیر فیمیل کپنچی تو امید ہے کہ بخیا
تو بر کر نے بھی وہ گنا و معانی ہو جائے گا، اس لئے کہ جب اس کو تبر ایک کو فیبت
کی فیبت کی جو دل دکھا تو اس کے اس کو جو دل دکھا تو اس کی وجہ
اس کی جو دل دکھا تو اس کے بیکن اگر اس کو فیر دل و گئے تو الحقہ کے میں معالمہ
اس کی دل شائی تک فیمیل پہنچا، تو امید ہے ہے کہ اگر صرف تو ہر کراو گے تو الحد تعالی اس کی د

### بزاحكيما نهجمله تفا

اب تو ہر چز کی قد رس بدل گئی ہیں، تہذیب اور تدن کا انداز ہی بدلا ہوا ہے، آپ نے سناہوگا کہ پہلے ہمارے بردن میں پیطر بقد دائی تھا کہ جب کمیں سنر کے لئے رخست ہورہے ہوتے تتے تو اس دقت اپنے عزیج وا قارب اور دوست احباب ہے کہتے کہ پھائی ہمارا کہا شامعاف کردیا، پہ جملے تقریباً جُرِّش کی زبان پر ہوتا تھا، پہ برا عکیمانہ جملے تھا۔ وہ اس طرح کہ ہوسکتا ہے کہ میں نے تہارے بارے میں کو کی بات کہدی ہو، جو تہیں نا گوار ہوئی ہو، ادراس ہے تہاران تی پال ہوا ہوتو خدا کے لئے معاف کر دیا ، سائے دالا کہتا ہے کہ بمبری الحرف سے معاف ہے، اس طرح معالیٰ ہوجاتی ہے، اب چونکہ معاشرے کی تدریں ہی بدل گئی ہیں، وور دایتیں ہی ختم ہوگئ ہیں، اب میہ جلہ بہت کم ننے میں آتا ہے، کیان بڑا تھیمانہ جملہے۔

غيبت سے بچنے کا طريقه

اب کہاں آ دمی کو یا در ہتا ہے کہ میں نے کس موقع پر کس کی فیبت کی تھی، تو کم از کم بیرکر لے کہ جتنے لوگوں سے ملاقات ہے، ملنا جلنا ہے، ان سے کسی موقع پر ا تنا ی کہدلو کہ بھائی میرا کہاسنا معاف کروینا، اللہ تعالیٰ کی رحت ہے امیدے کہ الله تعالی معاف فرمادیں گے،انشاءاللہ۔ بہرحال!ادل تو اس بات کا اہتمام کریں کہ دوسرے کا ذکر ہرائی کے ساتھ کسی بھی حالت میں نہ آئے ،بعض اوقات شیطان بہكا تا ہے كه مين تو نيك نيتى سے اس كا ذكر كرر باہوں، حالانكه نيك نيتى نيس ہوتى، محض نفسانیت ہوتی ہیں۔اس لئے دوسرے کا ذکر برائی ہے کرنے ہے بالکل پر ہیز ہی کریں ، سیمجھو کہ بیجنم کی آگ ہے، اینے مردہ بھائی کا گوشت کھا تا ہے، زنا کاری ہے برتر گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ جس کی معانی مشکل ہے، اس وجہ جب جمی زبان اٹھنے گئے تو زبان کو لگام دیدو، اگر دوسرے لوگ نیبت کررہے ہوں تو موضوع کا ادر بات کا رخ بدل کرسمی اور طرف لے جاؤ، تا کہ مجلس میں نیبت نه ہو، اس بات کی کوشش کرلو ، اور اب تک جونیبت ہو کی ہے اس کا طریقہ <sub>س</sub>ے ہے کہ جتنے ملنے جلنے والے ہیں ان ہے یہ کہد و کہ بھائی میرا کہا سنا معاف کرویتا، كوئى حق تلفى ہوئى ہوتو معاف كرويتا۔

### آج ہی معانی تلانی کرانو

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب الغلمين

C



مقام خطاجك:

وفت خطاب:

جامع متجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

قبل نماز جمعه

جلدنمبر 21

اصلاحی خطبات:

## بسم الله الرحمن الرحيم

# کون سی غیبت جائز ہے؟

الحسد الله يتحدد و وتستعيدة و تستغفره و تؤون به و تقو قل عليه و نفوة بالله بن شرور إنفيسناو من سناب اعتماليا من يقيد و الله قالا مصل له و وَمَن لُه صَلِله فالا عادى له والشهد أن لا إله إلا الله و عند الأصلى الله له والشهد أن ستيستنا و تيسنا و تولان و تازك و سلم عليه و ورسوله صلى الله تتعملى عليه وعلى اله و تأصحابه و تازك و سلم تشييما كييرا . الما بقد الله عن الرجيم ٥ يا أيها الله في تا الشيطان الرجيم ٥ بسم الله الرحمن الرجيم ٥ يا أيها و الآستنان المعتبد المناه . وراد المناه المناه .

تمهيد

بزرگان محرّم و برادران عزیز ایرسورة الجرات کی ایک آیت ب،جس کا

بیان گذشتہ چندهوں سے جل رہا ہے، اس آ یہ شی باری افغائی نے جن کا موں سے
یچنی کی بھی اور آپ کو تا کید فرمائی ہے، وہ تین گزاہ چیں، ایک بدگائی کا گزاہ ، دوسرا
مجس کا گزاہ ، تیمر اغیب کا گزاہ کے بہاد وگزاہ دوسرا
سے بو چکا ہے، اور گذشتہ جعد بھی فیبت کے بارے بھی کچھر کز ارشات عرض کی
تھیں، جس کا حاصل مید تھا کہ فیبت کرنا انتظمین گزاہ ہے کہ اس کوایے مردہ بھائی
کے گوشت کھانے کی معر اوف قرار دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ جس طرح تم اپنے مردہ
بھائی کا گوشت کھانے کی تاہد کرتا ہو تا تابی کھیے ہو،
بھائی کا گوشت کھانے کی تاہد کرتے ہو، بلکہ اس کو بہت ہی تنظین جرم بھیچے ہو،
فیبت کرنا بھی ایسادی جرم ہے، اور انتائی تکسن گزاہ ہے۔

سچی بات کہنا بھی غیبت میں داخل ہے

پہلے بہتے کو میں نے بیردیت آپ حضرات کوسائی تھی کہ ''اللہ بینیہ اُنگ نے

ہون الدِیّات '' کم فیست زنا کا ری ہے بھی زیادہ علین جرم ہے۔ اب ای فیت کے

بارے میں چنگر ارشات عرض کرنی ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں چند فلافہ بیال

بھی پائی جاتی ہیں۔ ایک فلافہ بی جولوگوں میں پائی جاتی ہے دہ چھی جو بھی عرض کی

میں ، دو مید کمیفیت کرنے والے ہیں ہے جی بی حقی جو بھی عرض کی

بات ہے، ہم کوئی جھوٹ فیمیں کہ رہے ہیں، چھیلے جھوکو میں نے عرض کیا تھا کہ جا ہے

وی بات کیے، مین کو دو بات ایس بچھلے جھوکو میں نے عرض کیا تھا کہ جا ہے

وی بات کی میں کی بات کہنا تھی تا جائز ہے، اور فیمیت میں واشل ہے۔ اور اُنسان ہے، بیان کر در ہے ہیں، دواس کے المدر نیس ہے، جب تو در حراکنان ہے،

اگر جو برائی آپ بیان کر اے جمل کانان و تو ٹیس ہوگا، لیکن فیمیت کرنے کا گنان کو گھی بھوگا،

کونکه می کریم صلی الله علیه وسلم نے فیست کی تعریف پیر مائی کہ: ذِ محسولاً اَحسالاً بِسَا یَکُورُهُ ' لیخی این بیمائی کا اس طرح و کرکرنا جواس کونا گوار ہو، پیفیست ہے، ''کانا ہے، اس سے اجتماب مشرودی ہے، ہاں ایسی بات جواس کونا گوار ہی مند ہوتو بیکس وہ کہ سکتا ہے۔

به غیبت میں داخل نہیں

بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھلم کھلا برائی میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی وہ
برائی ہرایک کے سامنے ہے، اور ہرائیک کو معلوم ہے، مثلاً ایک شخص کھل کھلاسگریٹ
بیتا ہے، اگر آ تی اس کا پیٹیے بیتچیے بید ذکر کریں کہ وہ صاحب تو سگرے پیتے ہیں، تو
اس میں منیب نہیں، اس لئے کہ وہ شخص تو خود ہی کھلم کھلا وہ کا م کرتا ہے، اور اس
طرح کا مذکر واس کو ناگوار بھی ٹیس ہوگا۔ یا ایک شخص کھلم کھلا شراب بیتا ہے، اور
اس کواس عمل کے کوئی شرم ٹیس، اور لوگوں ہے اپنے اس عمل کو جمیا تا بھی ٹیس ہے،
تو اگر آ تی اس کر بیتیجے یہ کیس کہ وہ شراب بیتا ہے تو بی فیبت میں واقل نہیں، اس
لے کہ اس کو اس تذکر و ہے کوئی ناگوار کی ٹیس ہوگا۔
لے کہ اس کو اس تذکر و ہے کوئی ناگوار کوئیس ہوگا۔

یہاں نا گواری نہیں یائی جارہی ہے

ای وجہ ہے نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریارشا وفر مایا: کل امنسی معافا الا السعاهرون . لیمن میرکا است شریخت لوگ بیل، چاہے کیں تک خلطی ش بنتا ہوں ، ان کو معافی کردیا جائے گا، سوائے ان لوگوں کے جو تحکم کملا گڑاہ کرتے ہیں ، ان کی معانی نمین ہوگی، اورا ہے لوگوں کے اس گڑاہ کا مذکرہ ان لی چیئے چیچے بھی کریں تو کوئی مضا ایہ جس، جائز ہے ، وہ فیبت ش واض نمین ساس لے کہ حضو واقد من صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ غیبت ہیں ہے کہ اپنے بھائی کا ذکر السے انداز میں کرنا کہ اس کے کہ دہ اس کے کہ دہ اس کے کہ دہ تو تحصلہ کلا ایر گنا وار کا سے ایک وار دو کہ میں کا مرکزا ہے، اس کو اس کا میں کو نئی عارا ور شرح نیس ہے، اب اگرآپ پٹینے پیچھیاس کا ذکر کریں گے کہ دہ تو تعلم میں کا مرکزا ہے، اور اس کے کہ دہ تو تعلم کھلا پر کا مرکز ہے، اور اس تی کہ دہ تو تعلم کھلا پر کا مرکز ہے، اور اس تی کہ دہ تو تعلم کھلا پر کا مرکز ہے، اور اس تی کہ دہ تو تعلم کھلا پر کا مرکز ہے، اور اس تی کہ دہ تو تعلم کھلا پر کا مرکز ہے، اور اس تی کہ دہ تو تعلم کھلا پر کا مرکز ہاے، اور اس

ریجهی غیبت میں داخل نہیں سیجھی غیبت میں داخل نہیں

دوسری بات جویاد رکھنے گی ہے، وہ یہ کہ پعض مرتبہ الیا ہوتا ہے کہ کی شخص

کے اند کوئی پرائی پائی جاتی ہے، اور اندیشراس بات کا ہے کہ اس برائی کی وجہ ہے

دوسر سے شخص کو نقصان بینی جائے گا۔ مثلاً ایک آدی وسوکہ باز ہے، لوگوں سے

سوز سے کرتا ہے، معاملات کرتا ہے، اور اس شہر ان کو دسوئے ویتا ہے، اب اگر سے

دوسر کہ باز کی کے پاس معاملہ کرنے کے لئے پہنچا، آپ نے ووسر شخص کو بتا ہے،

کہ ذراس سے ہوشیار رہنا، میدوسوکہ باز ہے، اس کے معاملات ایسے نہیں ہیں، سے

بہت سے لوگوں کو دسوکہ دے چکا ہے۔ اب دوسر سے کونقصان سے بچانے کے لئے

اس کی برائی کی جائے تو بینے فیسے نہیں، اور اس شین فیست کرنے کا کمان فیس ہوگا،

بلد دوسر سے آدی کی خرشوان کا انو اب لئے گا کہ آپ نے ایک مسلمان کے ساتھ۔

خرشوان کی ، اور اس کونقصان سے بچالیا۔

الیی غیت ضروری ہے

ای طرح ایک آ دی کی ووسرے کے گھریش ڈاکدڈ النے کا پروگرام بنار ہا

ہ، اور آپ کو پید چل گیا، تو اگر آپ متعلقہ تخص کو بتادیں کہ ذرا ہوشیار دہنا ظال آوی تہارے گھریش ڈا کہ ڈالے کا پر ڈکرام بنار ہاہ، اب بید بیان کرنا بظاہر تو برائی ہے، اور اس ڈا کہ ڈالے دالے کو تہارا اید بتانا تا گوار تھی گزرے گا کساس نے بحرابر و گرام بتادیا، مکن شریعت نے اس کو جا کو قرار دیا ہے، اس لئے کسا آر آپ دوسرے کو ٹیس بتا کیں گے تو دوسرا مسلمان پر بیٹائی میں جلا ہوجائے گاہ اس کو پر بیٹائی ہے بچانے کے لئے آگر آپ اس کی برائی بیان کریں تو میٹر ھا جا تزہے، بکر آپ کا فرش ہے کہ آپ خروراس کواطلان گاکریں۔

ر شتے مشور ہے میں حقیقت کا اظہار

ای طرح اگر کی نے شادی ہے لئے کس کے ہاں رشتہ گئی ویا اس الزکیا
والے آپ سے مشورہ کررہے ہیں کہ فلاس کی طرف سے رشتہ آیا ہے، آپ کا اس
بار سے ہیں کیا خیال ہے؟ اور آپ کہ چہ ہے کہ اس لڑک کے اعدا الی ترفیا ہیاں پائی
جاتی ہیں جوآ کے جل کرلڑکی کے لئے نصان وہ ہوگتی ہیں، اگر اس دقت آپ لڑک
والوں کو یہ بات بتاہ ہی کہ اس کڑک ہیں فلاس بات ہے، قد راموج بچھر فیصلہ کرنا،
پہ بتاہ بنا فیبت میں واطل نمیس ، اس لئے کہ اگر آپ نیس بتا کمیں گے اور لڑک والے
غلط تھی میں وشعہ کر لیس گے تو لڑک کی ساری زعم گی بریشانی میں گزر ہے گی، اس
بہ بیتانی سے بچیا نے کے لئے اگر آپ اس کی حقیق برائی بتاہ ہیں، یا آپ کوشیہ ہے تو
اس شیر کا اظہار کردیں تو بید فیبت نہیں۔ اصول ہے کہ کی دوسر سے کو کی نقصان
سے بچانے کے لئے کمی کی برائی بیان کرنی پڑھے تو بیند فیبت ہے، نشرانا ہے، بلک سے بیتا ہے سے ساری تو تا ہے ہیک باری ویا ہے، بلک

گا تر بیفیت ہوجائے گی، اور اس وجہ ہے وہ تیج بات بتائے ہے اجتاب کرتے ہیں، بیٹریت کا تقاضر نیس۔

حضورصلی الله علیه وسلم کا ایک واقعه

ا یک حدیث میں حضرت عا کشرصد یقه رضی الله تعالی عنها فرماتی جیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی الله علیه دسلم میرے پاس بیٹے ہوئے تھے،اتنے میں ایک آ دمی دور ے آتا ہوانظر آیا، آپ صلی الله عليه وسلم نے مجھ سے فرمايا كه "بيس احو العشيرة" یہ آدی جو آرہاہے، بیانے قبلے کا برا آدی ہے،لین جب وہ آپ کے پاس ملاقات کے لئے آیا تو آپ اس کے ساتھ بہت اچھے اخلاق ہے چیش آئے ، اچھا سلوک کیا، جب و شخص چاا گیا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھا کہ یا رسول الله! آب نے مملے تو اس محض کے بارے میں فریایا کہ یہ بہت برا آ دمی ہے، لیکن دہ جب آء یا تو آپ نے اس کو اُکرام کیا ،اور بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا: اے عائشہ اتم نے مجھے بداخلاق کب یایا؟ میں تو ہرایک کے ساتھ خوش اخلاقی کا معاملہ کرتا ہوں، کیکن میں نے اس کے بارے میں اس لئے بتا دیا کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ آئندہ مجھی مجھفی حمہیں دعو کہ دے جائے ۔ بعنی تم اس کوا چھا سمجھ کر اس کے ساتھ کو کی معاملہ کر بیٹھو، اور بعد میں تنہیں یریثانی موہ اس لئے میں نے تمہیں بتادیا، کین جہاں تک میرے ایے برتاؤ کا تعلق ب، تومیرا برتا و تو برایک کے ساتھ خوش اخلاقی کا ہے، کبھی تم نے جھے ایسا یا یا کہ میں کی کے ساتھ بدا خلاقی کی ہو؟ اب بظاہر و کھنے میں پیغیبت ہے، لیکن چونکہ آپ کومعلوم تھا کہ اگر میہ بات نہیں بتائی جائے گی تو اس آ دمی ہے حضرت عا مُشرر ضی الله تعالی عنها کو یاان کے متعلقین کونقصان پہنچ سکتا ہے،اس لئے آپ نے مہلے ہے شنیه فریادیا، بهرهال! جهان اس بات کااندیشه دو بان بتائے بیش کو کی تریخ نیم ۔ را دیوں کے حالات کی شخصیت

و كيهيرًا بني كريم صلى الله عليه وسلم كي جنتني احاديث جم تك بينجي جين، وه كس طرح پینی میں؟ وہ اس طرح پینی میں کہ ایک صحالی نے ایک حدیث دوسرے کو سائی، دومرے نے تیسرے کو سائی، تیسرے نے چوتھے کو سائی، یہاں تک کہ وہ حدیث ہم تک پینچ گئی۔اوراللہ تعالیٰ نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی احاویث کی حفاظت کے لئے ایسے محدثین اورا یسے علاء پیدا کئے کہ جنہوں نے میدکیا کہ جتنے روایت کرنے والے راوی میں ، اور جو حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرر ہے جیں ،ان میں ہے ایک ایک رادی کی پوری زندگی کا کیا چھٹالکھ كر چلے گئے ،مثلاً ميرے ياس ايك حديث ينجى ، ميں نے تحقيق كى تو معلوم ہوا كه فلا ل شخص نے فلاں کو بیے صدیث پہنچا کی تھی ، اور فلاں نے فلاں کو پہنچا کی تھی ، اس طرح درمیان میں آٹھ دی آ دی آ گئے ،اب و کھنا ہدے کہ بیآ تھ دی آ وی حضور صلی اللہ علیہ کی وسلم کی طرف جو بات منسوب کررہے جیں، یہ بچے منسوب کررہے ہیں ، یا جھوٹ منسوب کررہے ہیں ، بیاوگ مجروسہ کرنے کے لاکق ہیں یانہیں؟علاء جرح وتعدیل نے اس پر بوی بوی کتابیں لکھ دیں ، جن میں ہرایک راوی کا حال درج ہے،اس وقت ذنیا میں صدیث کی ووسوے زائد کتا میں ایس آب ان میں ہے کوئی بھی کتاب اٹھالیں ، اور اس تتاب میں ایک ایک حدیث کے بارے میں لکھا ہوگا کہ بہ حدیث کس کمیں اوی نے روایت کی ہے ،اور راویوں کی تعدا دتقریباً ایک لاکھ تک پہنچی ہے،آج آب ان راو اول اس سے کی کے نام پرانگی رکھ دیں، کتابوں کے اندراس راوی کا پورا تذکرونل جائے گا کہ بیراوی کہاں پیدا ہوا تھا،

س سے پڑھا تھا، اس کا ھافقہ کیسا تھا، اس کے اخلاق کیے بتے؟ اور آیا ہے راوی گھرو سے کے لاگن ہے یا نہیں؟ ہیں سے نفسیل موجود ہے، بیٹا کمی فدہب کی ملت میں موجوزئیں، جوحضورا قد س صلی اللہ علیہ و کلم کی است میں موجود ہے، اس علم کو'' اسا والرجال'' کاعلم کہاجا تا ہے، اپنی روایت کرنے والے آوی کاعلم۔

علم اساءالرجال اورغيبت

بيعلم كيب وجود مين آيا؟ بيعلم اس طرح وجود مين آيا كه جن لوگول كوالله تعالى نے اس کام کے لئے کھڑا کرویا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کریں ، وہ ایک ایک راوی کے حالات کی چھان بین ان کیستی میں جا کر کیا كرتے تھے۔ غالبًا حضرت كى بن معين رحمة الله عليه جو اس علم كے امام ہيں، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کی بہتی میں کسی راوی کے حالات معلوم کرنے جاتے ، تو ہم اس کے خاندان کے بارے میں ،اس کے اخلاق کے بارے میں ،اس کی نماز کے بارے میں ،اوراس کے کر دار کے بارے میں سوالات کرتے توبستی والے ہم ہے یو چھتے کہ کیاان کی طرف ہے آپ کی کمی لڑکی کا رشتہ آیا ہے؟ اس لئے کہ اتی تحقیق و ہی کرتا ہے جس کے گھر رشتہ بھیجا گیا ہو۔ چنا نچہ اگر ان راویوں کے اندر کوئی خرا بی ہوتی تو وہ بتادیتے تھے کہاس کے اندر بیٹرالی ہے ،مثلاً اس کا حافظہ کمزورہے ،اس پر بحرو سنہیں کر سکتے ،اس کا کروا را چھانہیں ہے، کس کے بارے میں کہتے کہ بہجموٹا ہے، گذاب ہے،اب بظاہرتو پیفیت ہے،ادراس لحاظ ہےاساءالرجال کا ساراعلم غیبت پرمشمل ہے،اس لئے کہاس میں راویوں کی برائیاں بیان ہور ہی ہیں،لیکن بیفیبت اس لئے کی جارہی ہے تا کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کی جائے ،اورلوگول کوغلاقتم کے راویول کے شرہے بیجایا جائے ،اس لئے ریفیبت

حدیث کے معاملے میں باپ کی بھی رعایت نہیں کی گئی

اوران حفرات علاءنے اتنا ہتمام کیا کہ جب کمی حدیث کے بارے میں سوال کیا جاتا کہ فلاں شخص کی حدیث کیسی ہے؟ بھرومہ کے لائ**ن** ہے یانہیں؟ تو اس میں ندرشته کا خیال کیا، نه قرابت داری ادرخون کا خیال کیا، ملکه جوحقیقت ہوتی وہ بیان کردیتے ۔ ایک مشہور محدث ہیں حضرت علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ ، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاذی بیں ،ان کے والد بھی حدیثیں بیان کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ ہے کسی نے یو جھا کہ آپ دوسرے راویوں کے بارے میں بتاتے رہتے میں کہ فلاں بھروسے کے لاکق ہے، اور فلال جروے کے لائق نہیں ہے، لیکن آپ کے والد کے بارے میں آپ کا کیا شیال ہے؟ سلے تو حضرت علی بن مدی وحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہان کے بارے میں مجھ سے مت پوچھو، کی اور ہے پوچھاو، اس لئے کہ اوب کا تقاضا یہ ہے کہ حتی الامکان انسان اینے باپ کی برائی نہ کرے، اس لئے ان کے بارے میں دوسرے بڑے بڑے ملاء سے یو چھالو، سوال کرنے والے نے یو چھا کہ حفزت! میں ان کے بارے میں آپ کی رائے معلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ آپ یہ بتا کیں کہ آپ کے والد حدیث میں کیے میں؟ ان کی حدیثیں مجروے کے لائق میں یانہیں؟ حضرت علی بن مدینی رحمة الله علیدنے اینا سر جھکالیا، اور فر مایا کہ بیددین کا معاملہ ہے، اس لئے میں صاف صاف کہتا ہوں کدان کی بان کر دہ حدیث مجروے کے لاکن ٹیس۔ یٹے کی رعایت نہیں کی گئی

امام ابودا و درهمة الله عليه جن كي سنن ابوداؤد كے نام سے كماب محاح سند

میں شائل ہے، ان ہے ان کے بیٹے کے بارے ش موال کیا گیا کہ وہ عدیث میں موال کیا گیا کہ وہ عدیث میں کیے ہیں انہوں نے جواب ویا کہ میرے بیٹے کی کوئی روایت مجروے کے لائق انہیں ، بہرطال ! با ہجو، با بیٹا ہو، بھائی ہو، با اور کوئی رشتہ دار ہو، بیٹان ہوں با اور کوئی رشتہ دار ہو، بیٹان ہوں با اور کوئی رشتہ دار ہو، بیٹان ہوں با اور نہیت ہوں ہی ہے، موالمہ بیٹر کیا ۔ اب بظاہر تو بیٹے بہائی ہور ہی ہے، اور نہیت ہور ہی ہے، ایکن موالم بیٹا ہوں ہا تھا۔ اور نہیت ہور ہی ہے، کی کے صلی اس کا مقعد چنک امت کو فقت سے بچانا تھا ، اور شرح سے بچانا تھا، اور نمی کر بم صلی اس کا مقعد چنک موالم بیٹر بیٹر تھی، کی میں کہ بیٹر بیٹر تھی، بک ہیے بیٹر تھی، بکا ہیے ، بنا ہو با جا تھا۔ اور نمی کر بم صلی اللہ علیہ دور تھا۔ بیٹر تھی، بک ہیے بیٹر تھی، بک ہیے بیٹر تھی، بک ہیے بیٹر تھی۔ بنا ہو باتا جا تو تھا۔

ظلم كااظهارغيبت نهيس

بہرحال! اصول یہ ہے کہ جب کی اضان کو کی کشرے بچانے کے لئے اس کی برائی بیان کرئی پڑ جائے تو وہ گناہ خیرں، بلکدوہ جائز ہے۔ تیسرااسول یہ ہے کہ ایک آدی مظلوم ہے، اوراس کے ساتھ ظلم ہواہے، اگروہ مظلوم کی ایمی تحض کے پاس جا کر اپنا ظلم بیان کر ہے جواس کے ظلم کو دور کر سکتا ہو، تو یہ نیست نیس ، شال آیک آدی نے دوسرے کا مال چیس لیا، یا چیس کے اس کے اس سے اگر کی پہلے بیان کہ قال کو تعالی کرفلاں شخص نے میرے چیس کئے ہیں، اب بظاہر تو یہ پہلے بیان ہوتھ ہے۔ بیان ہوتھ کی بیان ہوتھ کے بیان کے اس کے بیان کے تاک کے بیان ہوتھ کے بیان کے اس کے بیان کے بیان کے اس کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے اس کے بیان کے بی

بي غيبت نهيس

بكداي حالات ش جن من آپ ادر بم كزرر ب مين ،اس من جو يجاره

مظلوم ہوتا ہے، وہ پولیس کے پاس ہاتے ہوئے بھی گھبرا تا ہے، کہ وہاں حاکر الثا یں بھی پیش جاؤں گا،اس لئے کہ اگر عدالت میں معاملہ چلا گیا تو سالمہا سال تک چکر کا فما مچروں گا ، اور حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا لوگ مظلوم ہونے برصبر کر لیتے ہیں ، اور متعلقہ حکام کے پاس جانے ہے ہر ہیز کرتے ہیں ، ایسے حالات میں اگر کو فی شخص مظلوم ہے، اور واوری کا کوئی راستہنیں ہے، تو کم از کم اینے ول کی بھڑ اس نکا لنے کے لئے اورا بنی مظلومیت کو بلکا کرنے کے لئے اگر وہمخص اپنے ظلم کو دوسرے کے سامنے بیان کرے کہ میرے ساتھ پیٹلم ہوا، اگر چہ جس شخف کے سامنے اپنا مظلوم ہونا بیان کیاوہ عام محف تھا، لیکن کم از کم وہ تسلی دے سکتا ہے کہ بھائی! ہمیں افسوں ہے، تمہارے ساتھ بہت برا ہوا، بڑی زیادتی ہوئی، اس طرح کے دوجارتیل کے جیلے کہد دے گا تو کم از کم اس کے دل کا بوجھ تو باکا موجائے گا۔ اس مقصد کے لئے اگر کوئی شخص اپنی مظلومیت بیان کرے تو یہ نیبت نہیں ، قر آن كريم كاارشاد ب: لا يُسحِبُ اللهُ الْحَهْرَ بالسُّوَّةِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ (سورة النساء: ۱۶۸) یعنی الله تعالیٰ اس بات کو پیندنہیں فریائے کہ کسی کے بارے میں برائی بیان کی جائے ، ہاں جو مخص مظلوم ہو ، اگر وہ اپنی مظلومیت کسی کے سامنے بیان كرے، اور اس ميں اپني طرف ہے كوئي اضافہ نہ كرے، اس ميں نمك مرچ نہ لگائے ، اورایٰ طرف ہے مبالغہ آ رائی نہ کرے تا کہ دل ٹھنڈا ہوجائے ، بیغیبت کے اندر داخل نہیں،جائز ہے۔

خلاصه

بہر حال! جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں، جہاں آ دی کو دوسرے کی برائی بیان کرنی پڑ جاتی ہے، شریعت نے اس پر کوئی پابندی ٹیس لگائی، وہ حرام فیبت کی نیرست میں واظل نہیں، کین عام طور پر ہماری مجلسوں میں جوفیب بودری ہے، وہ
ان میں ہے کی میں مجی وافل نہیں، بحض مجلس آرائی کے لئے مادر کپ شپ لگانے
کے لئے بحض وقت گزاری کے لئے دوسروں کی برائیاں بیان بودری میں، بیترام
ہے، جس کواللہ تعالی نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تیمیر فرمایا ہے، اور جس کو
حضور اقدر سلمی اللہ علیہ وکم نے زنا سے بدتر جرم قرار دیا ہے، آج ہماری مجلسی
مورو بین رہے ہیں، بوئی ہیں، اور ای کی وجہ سے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی ناراضکی کا
مورو بین رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل دکرم سے اپنی رحمت سے بمیں اس محلین
اور ہمار سے معاشر مادے، اور اس کی برائی ہمارے دلول میں پیوست کروے،
اور ہمار ہے معاشر نے کواس گناہ شے پاک کروے، ہمین۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الغلمين



جامع مجد بیت المکرّم گلشن ا قبال کراچی مقام خطاب:

قبل نماز جمعه ونت خطاب: جلدتمبر ١٤

اصلاحی خطیات:

### بسم الله الرحمن الرحيم

## غيبت كےمختلف انداز

المُحصَدُ لِيلْهِ يَحْدُدُ وَ رَسَتَهِيْهُ وَيَسْتَغَيْرُهُ وَالْوَرِنُ بِهِ وَتَوَكُّلُ عَلَهُ وَقَرَّمُ لِللهُ وَلِللهُ وَلَمْ فَكُمُ مَصِلً لَهُ لَا مُصِلًا لَهُ وَمَرْدُ وَاللهُ فَلاَ مُصِلًا لَهُ وَمَدَهُ لاَ اللّهُ وَحَدُهُ لاَ مَصِلًا لَهُ وَمَرَدُ اللّهُ وَحَدُهُ لاَ مَرِيلُكُ لَهُ وَمَسَلُّ اللّهُ وَحَدُهُ لاَ مَرْيلُكُ لَهُ مَا مَنْهُ وَ وَرَسُولُهُ مَصلَّى اللّهُ لَهُ وَمَنْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا لَا إِنَّ وَاصَحْدُهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَرْدُولُهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ

تمہيد

گذشته چند همعوں سے اس آیت کا بیان چل رہا ہے، جو آیت میں نے ابھی

عمل سے برائی کا اظہار بھی غیبت ہے

ادراس فیب میں جس طرح نہاں سے کو ٹی بات کہنا داخل ہے، ای طرح
ا ہے کئی بات کہنا داخل ہے، صدیث شریف
ا ہے کئی کی برائی ظاہر کرنا مجی فیبت میں داخل ہے، صدیث شریف
میں آتا ہے کہ ایک مرجیہ حضرت عا تشرصہ لیندرضی الند تعالی عنها نے کس خاتوں کا
نی کریم صلی اللہ علیہ و کلم کے سائے و کر کیا، جو پہتہ قد تھیں، چوٹا قد تھا، تو حضرت
عا کشرضی اللہ تعالی عنها نے اس کا و کر رسول اللہ علیہ و ملم کے سائے ایمے
انگداز ہے کیا جس سے اس خاتوں کی تحقیر بچو میں آئی تھی کہ وہ خاتوں تھی ہیں، پہتہ
نڈ بین، اور نقل اتار کر اس کی طرف اشارہ کیا، مضروا قد س ملی اللہ علیہ و اس کی بدید ہو

فرشتے بھاگ گئے ہیں۔ حالا تکہ حفرت خاکشر مٹن اللہ تعالیٰ عنہانے زبان سے کو گی کلہ میں کہا تیا جونا گواری کا سب ہوتا ، لیکن ان کا تذکرہ مکمی طور پرنشل احار تے ہوئے اس طرح کیا جس سے ان کی تختیرا دراہا نے ہوئی تھی ، اس لیے حضورا تقرس صلی اللہ علیہ و کم لے فر ما یا کہ ریجی غیبت کے اعدوا اللہ ہے۔

## کسی کی نقل اتار نا

اس ہے چہ طاکہ کی کی نقل اس کی فیر موجود گی شدی اس انداز سے اتاریا کہ جس سے لوگ بنیس اور اس کے بارے شن کو تی براتا کر لیں ، اور جب سامنے والے کو پہتہ چلے کہ میری اس طرح نشل احاری گی تھی نواس سے اس کو تکلیف ہو، یہ بھی فیبیت میں وافل ہے ، اور اگر نقل احار نے کا متصد ہی بیر قا کہ اس سے اس کا فدان او ایا جائے ، اس کی نڈلیل کی جائے تو بھر دھرا گرناہ ہے ، ایک فیبت کرنے کا گزاہ ، دوسر سے فدان او انے کا گزاہ چانچہ تیجیل آیت میں یہ بیان بواقعا کہ کوئی مؤمس کی مؤمن کا فدان شاؤا ہے ، کوئی فورت کی عورت کا فدان شاؤا ہے۔

#### ووسرے کا مذاق اڑا نا

ہم ذراا پنے جاروں طرف نظر نیں دوڑا کر دیکھیں، بدنظرائے گا کہ ادارے مجلسوں ش بیسب کام ہوتے ہیں، اداری مجلسوں ش دوسروں کا فداق مجی اڈ ایا جاتا ہے، ان کا استہراہ مجی کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریع کجس گرم کی جاتی ہیں، اس سے مزے لئے جاتے ہیں، کو کھنحی سے کہ کہ آپ نے اس پر پابندی لگاکر اداری مجلسوں کا لطف اور مزودی ڈتم کررہے ہیں، کیونکدا گر مجلسوں سے بیرچزیں شخم کردی جائیں۔ سارا مزودی ٹتم تو جرے بھائیراؤ راہر جو بحد آپ کوتو اس کا فداق اوالے

میں مزہ آرہا ہے، لیکن جس محض کا خاق اڑا یا جارہا ہے، اس کے ول سے یوچیو کہ اس بركيا گزرے گی، اور ميروچو كه اگر ميرے ساتھ ميد معاملہ ، وتا ... ..! اور ميراال مطرح ندان اڑایا جاتا.....! میرے اس طرح تذلیل کی جاتی تو میرے دل پرکیا گزرتی ؟ اگر تم اس نداق کواین لئے پندئیس کرتے تو دومروں کے لئے کیوں پند کرتے ہو، ارے مؤمن کامعاملہ تووہ ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ دیلم نے بتادیا کہ "اَجِبُّ لِغَيْرِ كَ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ، إِكْرَهُ لِغَيْرِكَ مَاتَكُرُهُ لِنَفْسِكَ" لِعِن دومر \_ ك لي وى بات لیند کر وجوتم این لئے پیند کرتے ہو، اور دوسرے کے لئے وہی بات تالیند کرو جوتم انے لئے ناپند کرتے ہو۔ جب کی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کی نوبت آجائے تو ا ہے آپ کواس کی جگہ کھڑا کر کے دیکھ لوکہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا ، اور میرے ساتھ سے معامله کیاجا تا تو آیا مجھے پند ہوتا یا ٹالپند ہوتا،اس سے مجھے صدمہ ہوتا، یا خوثی ہوتی، اگر تنہیں ناپیند ہوتا، اورصد مہ ہوتا تو مجروہ کام دوس ہے کے لئے نہ کرو۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے دو پانے بنالتے ہوں، ایک اپنے لئے، اور ایک و صرول کے لئے، اپنے لے اور پاند، دومرول کے لئے اور پیاند، اسلام کا تقاضایہ ہے کہ جو پیاندایے لئے اختیار کیاہے، وہی بیانہ دومروں کے لتے ہونا جاہے۔

بيسب غيبت ميں داخل ہے

لبذا جس طرح زبان سے نبیب کرنا کمی کی برائی ایسے انداز سے بیان کرنا جس سے اس کونا گوار ہو جرام ہے، ای طرح کم بھی ایسے عمل سے اس کی برائی بیان کرنا جس سے اس کی تحقیر اور تذکیل ہو، پائنل ا تارنا، اور اشار دوں میں اس کی تحقیر کی جائے، میسب فیبٹ میں واضل ہے، اور حرام ہے، اور اتنا شدید حرام ہے کرقر آن کر کیا نے اس کے بارے میں فرایا کہ کیا تم میں سے کو کی شخص اس بات کو پسند کر سے کا کہ اپ مردہ بھائی کا گوشت کھائے، ایک تو انسان کا گوشت، اور انسان بھی مردہ ادر مردہ مجی اپنابھائی، جس طرح اس کا گوشت کھانا جتنا گھنا ڈٹا کا م ہے، کسی کی غیبت کا بھی ا تنا تا گھنا ڈٹا کا م ہے، ادر یہ غیبت کا گھناہ تا اس معاشرے میں اس طرح مرایت کر گیا ہے کہ اس کو شیر مادر جھولیا گیا ہے، شاید ہی کوئی مجلس اس سے خالی ہوئی ہو، جس میں کسی کی غیبت ند ہوتی ہو، اللہ تعالیٰ میس اس گھناہ ہے تیجنے کی اتو شیق عطا فر مائے، اور اس کی منگینی کا احساس تا مارے دلوں میں پیدا فرمائے کا میں

## دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو

الله تعالى في اكل جله بيار شا فرباياكه واتقوا الله الله عدد ويلفظ قرآن كريم ميں حابحا آيا ہے كەلىڭدىيے ۋرو،الله سے ۋرد،اورقر آن كريم كااسلوب يہ ہے كه جب ده كو في تحكم ويتاب، يا قانون بيان كرتاب تواس كے ساتھ اتب قدوا اللّٰه ك الفاظ ضرور ہوتے ہیں، اس کے اندر جارے اور آپ کے لئے ایک عظیم سبق ہے، یہ ارے لئے مشعل راہ ہے، دہ یہ کہ دنیا کا کوئی بھی قانون ہو، کوئی بھی تھم ہو، اس کو بحا لانے کے لئے اور اس کو نافذ کرنے کے لئے آب جتنی جاہد پولیس لگادیں، محکم اور عدالتیں قائم کردیں،لیکن قانون کی یابندی کروانے کا اس کے سواکوئی راستہ نہیں کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کردیا جائے ،اگر پولیس موجود ہےتو وہ پولیس دن کی رڈٹنی میں اور آبادی کے اندر آپ کوظلم ہے باز رکھ کتی ہے، کیکن رات کی تاری میں،اور جنگل کی تنهائی میں، یا کسی ایس جگہ پر جہاں آ پ کوکوئی دیکھ ندر ہاہو، جبال آپ کو پولیس کا خوف نه جو، د بال آ دی قانون بھی تو ژ دےگا، اور تھم کی خلاف ورزی بھی کرے گا، کیکن اگر دل میں اللہ نتالی کا خوف ہو، اللہ نتالی کے سامنے پیش نے کا دل میں احساس ہو، تو بھر جاہے رات کی تاریکی ہو، یا جنگل کی تنہائی ہو، وہ

تقوی جواس کے دل میں ہے، دواس کا ہاتھ کڑے گا، اور دواس پر پہرہ، مثل کے گاکہ نیہ کام نا جائز ہے، بیکا م حرام ہے، اس کام کو کرنے ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوجا کیں گے، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی تو میں کیا جواب دوں گا، وہاں ججے اللہ تعالیٰ کے مذاب کا سامنا ہوگا، میں وہ عذاب کیے برداشت کردں گا۔ بیا حساس دل عمل پیدا ہوجائے تو سارے ادکام پڑھکے شمیک عمل ہوجائے۔

قانون کی پابندی کا واحدراستهٔ ' خوف خدا''

اس لئے جب قرآن کریم کوئی تھو دیتا ہے، یا کوئی قانون بتاتا ہے تو اس کے فورائید بدالغاظ لاتا ہے کہ "وَاتْدُ عُورُ اللّٰہَ " اللّٰہ ہے وُرو، کیونکہ قانون اور حکم کی اللّٰہ میں اللہ ہے کہ اللّہ ہے کہ اللّٰہ ہے کہ اللّٰہ ہے کہ اللّٰہ ہے کہ اللّٰہ ہے کہ اللّہ ہے کہ اللّٰہ ہے کہ اللّٰہ ہے کہ اللّٰہ ہے کہ اللّٰہ ہے کہ اللّم اللّٰہ ہے کہ اللّٰہ ہے کہ اللّٰہ ہے کہ اللّٰہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ اللّٰہ ہے کہ ہ

تقوى كا كانثادل ميں لگاؤ

· لبذا الله تعالى ميه جوبار بار فرمار بي بين كه الله يه دُرو، الله يه دُرو، اس

#### ہارا ہرلفظ ریکارڈ مور ہاہے

اس لئے یہ کہا جارہا ہے کہ اپنے دل پس تقوی پیدا کرو، جس دن تہا کہا ہے۔
دلوں میں تقوی پیدا ہوگیا، اس دن ہے تم گناہ ہے فئ جاؤ گے۔ یہ سرچھ جو کلمہ
تہماری زبان ہے فکل رہا ہے، ایک ایک مللے کا حساب ہوگا کہ کیا لفظاتم نے زبان
ہے فکالا قعاء اس کا حساب ہوگا، جس دن ہے احساس پیدا ہوگا، بس اس دن زبان پر خاص کا کہ داور پھر ہے احساب کا کوئی
گورز بان ہے تیں فکلے گا، اور پھر زبان ہے جو کلمہ فکلے گا وہ احتیا کہ ساتھ کا کوئی
میں طاہرا ہوگا، انڈیش شانہ نے چودہ سوسال پیلے فرماد یا تھا کہ "ما نافیفظ من فوّل پر المساب ہوگا کہا ہے۔
ایک کی گرائی ہور دی ہے، اس کا حساب تیا مت کے دور دینا ہوگا، اور میڈی کہید یا کہا

قیامت کے دوز عدالت قائم ہوگی ، اور اس عدالت میں بیر بتایا جائے گا کدا س شخص نے کیابات کس وقت کئی گئی ۔

## پھرغيبت نہيں ہوگی

کین آج میس چوکداس بات کا اصاب شیں ہے کہ ہماری ہر بات ریکارڈ ہو رئی ہے، اس وجہ سے ہماری زبان ہے لگا ہے، جومنہ ش آتا ہے، ہم بغیر مو پے سجھے کہدھتے ہیں، اس کے قرآن کر تم کہتا ہے کہ ''واتقو اللّٰہ'' اللّٰہ عالمہ شے ڈرو۔ کیتی اپنے ذل میں بیا اصابی پیدا کرو کدائشہ تعالیٰ کے سائے میس اپنے ایک لیک لفظ کا جواب دیا ہے، جس دن بیاصل پیدا ہوجائے گا، مجرکوئی شیب زبان سے ٹیس کیلگی، کوئی مجموحہ زبان سے ٹیس کیلگی کوئی ٹیس توگی ہوگئی تجسس ٹیس وگا

## سابقدزندگی سے تو بہ کرلیں

کتو موال ہے ہے کہ چلی اب تو اپنے دل میں تقوی پیدا کر لیں ، اور اپنے آپ

کو تھی کر لیں ، کین پیچلی زندگی جو فطات میں اور گانا ہوں میں گزری ہے ، اس میں نہ

جانے کیا کیا گناہ کرتے رہے ، اس کے لئے انگا جمدار شافر مایا کہ : إِنَّ اللّّمَةَ مَوْالَّهُ مِنْ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا



مقام خطاب: جامع سيد بيت المكرّم گشن ا قبال كراچى وقت خطاب: قبل نماز جمعه اصلامی خطبات: جلد نمبر کا

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## قومیت کے بت توڑ دو

المخسفة ليلم تخملة أو تشقيقه وتستغفره وتؤمن به وتقو على عليه ، وقفوة بالله من شروو الفيساقوين ستيت اغتيانه من قهد و الله قالا محيسل له وتمن أحقيلة فلاحادي له ، وتشهد أن لا إله إلى الله قاحدة لا تشريف له أن عقيد قال متازة وقيقا ومؤلانا محملة عنه أو تماولة صلى الله تعالى عليه وعلى اله واضحابه وتارك و شلم تشهد كيا تحييرا الما بمهد فاعرة بالله من الشيطان الرحيم وبنسم الله الرحمن الرجم والله اللم إلا علقتكم من ذكر و الني و جمائكم شعؤه و

(سورة الحجرات: ١٣)

آمست بدالله صدق الله مولانا العظيم، و صدق رسوله النبي الكريم، و نحن على ذالك من الشاهدين و الشاكرين، والحمد لله رب الظين ...

كهبيار

بررگان محرم اور برادران عزیزا ایک عرصه سے مورة الحجرات کی تغییر کا

یان چل رہاہے، اور جیسا کہ بیل نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس مبادک سورت میں اللہ جل شیانہ نے ہمیں اور آپ کو ایک ہدایات عطافر مائی ہیں، اور ایسے اصول بیان فرمائے ہیں جو ہماری ونیا و آخرت کو سنوار نے کا ذراجہ ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کے درمیان آپس میں جولا آئی جھگڑ ہے ہوتے ہیں، جس سے ختراو دف ا پھیلتا ہے، اور معاشرے میں بھلا آ آتا ہے، اان کے بنیادی اسباب کو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بیان فرما کر ان اسباب کے درواز ہے بند کے ہیں، چیا چیہ پھیلے نا فہ آق شدا ڈائے کوئی سلمان دوسرے کا برانا متج بیز ند کرے جو اس کو تا پیند ہو، کوئی مسلمان دوسرے کی فیسیت ند کرے، اور کوئی مسلمان دوسرے کی عیب جوئی ند کرے کوئی شخص دوسرے کی فیبت ند کرے، اور کوئی مسلمان دوسرے کی عیب جوئی ند کوئی گئی دوسرے کی فیبت ند کرے، بیسارے ادکا میں پھیلے عموں میں الشہ

تمام انسان ایک باپ کی اولاد ہیں

آج جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ مجمی سورت المجرات کی آیت ہے، اور فیبت کی حرمت کے بیان کے بعداللہ تعافی نے یہ آیت کر یہ بیان فرمائی ہے، اس آیت کا پہلے ترجہ مجھ لیں، اس کے بعداس کی تھوڑ کی سے تشریح عرض کردوں گاہ اس آیت میں مجمی بہت اہم اور بنیادی اصول ہے جو اسلام کو دوسرے او یان اور فداہب ہے محتاز کرتا ہے، اگر اللہ تعافی اس اصول پ عمل کرنے کی تو فیق دید ہے تو بہت سے لڑائی جھڑ سے اور بہت سے فیتے اس کی وجہ سے ختم ہو جا کیں۔ اس آیت میں اللہ تعائی نے فرمایا کہ اے لوگوا اس میں صرف مسلمانوں سے فطاف جیس، بکد پوری انسانیت سے فیطاب ہے کہ اے لوگوا اس ان انوا ہم نے تم کو ایک مرواور ایک گورت سے پیدا کیا، ایک مردیخی معفرت آوم علیہ السلام، اور ایک عورت لین محترت حواظیم السلام، جننے انسان اس روئے زیمن پر پائے جاتے ہیں، وہ سب انجی کے بیغے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے تمہاری مخلف تو معیس بناوی، اور تمہارے مخلف خاندان اور قبیلے بناوی، بینی تم سب و لیے تو ایک باپ اور ایک مال کی اولا وہو، کین آھے جل کر مخلف قو معیس بن مین ہے، کوئی امریک ہے، اور مخلف براور یال بناوی ہیں، مخلف خاندان اور قبیلے بناویے ہیں، اور بیرجوہم نے تمہیں مخلف قومن اور خاندانوں میں تعیم کیا ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے، وہ کہ تا کہ آ ایک دوسرے کو پچان سکو دائد اصرف شناخت اور بیجان کی خاطر مخلف تو موں اور خاندانوں میں تعیم کیا ہے، اس

> خاندان صرف یبچان کے لئے ہیں ۔

کیے بیچان سکو؟ شنا ایک شخص کا نام عبد اللہ ب، و وسرے شخص کا نام مجی عبد اللہ ب، تیمرے شخص کا نام بھی عبد اللہ ب، اب تیوں میں مس طرح فرق کریں، اور کیے بیچا میں کہ اس سے مراد کون ساعبد اللہ بھا کہ و یا کہ ریے عبد اللہ وہ ہے جو فلاں خاند ان سے تعلق رکھتا ہ، یہ پیچان کروانے کے لئے ہم نے مختلف رکھتا ہے، فلاں قومیت سے تعلق رکھتا ہ، یہ پیچان کروانے کے لئے ہم نے مختلف فوقیت رکھتا ہے، مکدم میں تیمان میں البہ تین اور کی کہ ایک قبیلہ دومرے تعیلے پہ نوالی کے نوز کیسے تم میں سے زیادہ باعزت وہ ہے، میں تشوی کہ یا کہ وہ ہو، خواہ وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کسی تھیلکا فرد ہو، کسی تو میت سے تعلق کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کسی تھیلکا فرد ہو، کسی تو میت سے تعلق ر کھتا ہو،جس کے اندر تقوی زیادہ ہوگادہ اللہ کے نزد کیے زیادہ باعزت ہے۔

سى قوم كودوسرى قوم پرفوقيت نهيس

خاندان کی ہنیاد پر بڑائی نہیں آسکتی

اس کے ذریعے قرآن کریم نے ایک بہت بڑے فتنے کا سدباب کردیا ، وہ سکہ
نیہ بوصی کوگوں کے دلوں میں نئو سادہ تکبر پیدا ہوجا تا ہے کہ ہم بڑے تیں، اس لئے
کریم بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور فلال گھٹے اور جے کے خاندان سے تعلق
رکھتا ہے، بیا بٹی بڑائی اور دومرے کی حقارت بکٹرت کو گوں کے دلوں میں پیدا ہوجاتی
ہے، قرآن کریم نے فرمایا کہ بڑائی کا بیا حاس جوخاندان کی بنیاد پر ہوتا ہے، قوصیو ل
کی بنیاد پر ہوتا ہے، بیہ تارے دیری کے اصول کے بالکل خلاف ہے۔

عرب قوم کی نخو ت اور تکبر

و كيجيًّا حضورا قدس صلى الله عليه وسلم أس دنيا مين تشريف لائع ، الله تعالى في آپ کوعر بوں میں مبعوث فر مایا ،اور آپ کے ہراہ راست مخاطب عرب لوگ تھے ، اور عرب وہ تو م ہے جو زیانہ جالمیت ہے سیجھتی چلی آ رہی ہے کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ نضیات ہماری تو م کو حاصل ہے، اگر کوئی عرب ہے تو ہمارا بھائی ب، اوراس کی فضیلت بھی ہے، اس کا اعلی درجہ بھی ہے، اور دوسر لوگ اس کے مقالم بلے میں کم حیثیت اور کم رہے والے میں ، یہاں تک کہ عرب لوگ دوسری قو موں کو'' بھی'' کہتے ہیں، عجمی کا مطلب یہ ہے جوعر بی نہیں، اور عجمی کے لفظی معنی میں '' گونگا'' گویا کہ عرب لوگ اینے علاوہ دنیا کے سارے لوگوں کو گونگا کہتے تھے، یعن ہم بولنے والے ہیں، ہماری زبان اعلیٰ درجے کی ہے، اور ساری دنیا ہمارے مقابلے میں گونگی ہے، عربول میں بیقصور تھا اگر کوئی عربی زبان میں بو لے تو اس کے بارے میں کہتے کہ میہ بول رہاہے، ادرا گرکوئی شخص غیرع کی زبان میں مثلاً فاری میں یاتر کی میں بولے تو اس کو کہتے کہ یے تخص ہو بردا رہا ہے، کویا کہ اس کے یو لنے کو بولنا بھی نہیں کہتے تھے، اس مدتک ان کے دلوں میں این عربی قومیت کی ا کے نوے تھی ، ایک تکبرتھا، ایک بوائی تھی ، جوان کے پورے معاشرے میں سرایت کیے ہوئے تھی کہ جوعرب میں وہ باعزت میں ، اور جوغیر عرب میں وہ کم حثیت والے ہیں۔

حضور ﷺ نے اس نخوت کوختم کیا

جب نبي كريم صلى الله عليه وسلم اس ونيا ميس تشريف لائ تو الله تعالى في

آپ کو عراوں میں مبعوث فرمایا، کین آپ نے اپنے قول بے جمی اور طل ہے جمی اور طل ہے جمی اور طل ہے جمی اور طل ہے جمی اور کی ایک خوت کو مطابا ، اور اس طرح مطابا کہ حضرت بال رضی اللہ تعالی عند جوجشہ کے رہنے والے تنتے ، اور آز ادبھی تمیں تھے ، بلد امید بن طلف کے ظام تھے ، کین جب بیا کل تھے ، بلد امید بن طلف کے ظام تھے ، کین جب بیا کا مرحق کو جی کر مجم کم مطل اللہ علیہ ولم نے آئے لگا یا ، اور ان کو اپنے ان فا غالمان کے لگا یا ، اور ان کو اپنے ان فا غالمان روحیہ عطا کو گئی کی بادر ان کو اپنے اور افراب پر فوقیت اور فضیات عطافر کی ، اور اس درجہ عطافر یا کی اور کا کتا ت میں نماز کے لئے اذان دینے کا مب سے پہلا اعز از حضرت عطافر مایا ، اور کا کتات میں نماز کے لئے اذان دینے کا مب سے پہلا اعز از حضرت بیا لومیش میں اللہ علیہ دس کے بالم اعترائی عاشرا ہے ۔ بالے اور ان کو اس سے پہلا اعز از حضرت بیال صبح نماز کے لئے اذان دینے کا مب سے پہلا اعز از حضرت بیال اعز از حضرت

حضرت بلال حبشي رضى الله تعالى عنه كامقام

## جنت میں حضرت بلال کے قدموں کی جاپ

ا یک دن حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ے فرمایا کہ ہے بلال! میں تاؤتم کون ساالیا اچھامگل کرتے ہو کہ جس کی بناء پراللہ تعالی نے تہیں اتنا او نیا درجہ دیدیا ہے کہ جب الله تعالی نے معراج کے موقع پر جنت کی سرکرائی تو میں نے تہارے قدموں کی آ ہث اینے سے آ کے تی بتمہار اایسا کون ساعل ہے جس کے متیج میں اللہ تعالی نے تہیں میہ مقام عطافر مایا،جس کے معنی پیر ہیں کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال حبثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا ایک یا تلٹ بننے کی سعادت نصیب فرمائی کہ وہ آپ کے آ گے آ گے چل رہے ہیں۔اس پرحفرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول الله! ميرے ياس كوئي اور كمل تونہيں ہے، البيته ميں بيضرور كرتا ہول كه جب مبھی وضوکرتا ہوں تو اس ہے تحیۃ الوضو کی دورکعت ضرورادا کرتا ہوں۔ بہر حال! الله تعالى نے ان ساہ فام عبشى كوبيه مقام عطافر مايا، حالاتك عرب نہيں تھے، اور سارے عرب کے لوگ ان کو تقارت کی نگاہ ہے دیکھتے تھے، لیکن نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیاعز ازعطا فرمایا۔

## سلمان میرے گر کاایک فرد ہے

حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عنه، جوا بران کے رہنے والے تھے، اور کہاں کہاں کا مقرکر کے کمس طرح دید پہنچے ، کس طرح الله تعالی نے ان کو اسلام کی وولت عطافر مائی۔ جب اسلام لے آھے ، اور نبی کریم سلی الله علیہ وسلم کی خلامی اختیار کرلی ، توصفو دافقہ کر سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے عمل فرمایا:

#### سَلَّمَانُ مِنَّا اَهُلَ الْبَيْتِ

یعنی سلمان میرے گھر والوں میں سے ہیں ، میرے گھر کا ایک فرو ہیں ، آئ حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار عراق میں موجود ہے ، میری وہاں حاضری ہوئی ، وہاں پر سیعدیث کہتی ہوئی ہے کہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے فریایا : شکدان میٹا اُمکیل اکتیب

## اميرلشكر حفزت سلمان كأخطاب

حضرت فاروق اعظم رض الشدق فی عند که زمانه به به بها بهان برحمله بو ربا تخال قدمت فاروق اعظم رض الشدق فی عند نے حضرت سلمان فاری رضی الشد تحالی عند گوفشکر کا امیر بنایا جوانحا بسال رے بڑے بڑے اور ہا آپ کے ذریع قوادت تقے، جب حضرت سلمان فاری رضی الشد تعالی عند نے امیان کے باوشاہ اور امراء سے خطاب کیا تو کہا کم دو مجمود بیس امران کا رہے والل ہوں، لیکن بڑے برے بالمی عرب میری اطاعت کررہے ہیں ، بیس وجہ سے کہا الشد تعالی نے تعمیل وہ ویں عطافر مایا جس شری کا لے اور گورے کا کرنی فرق ٹیمیں ، جس شرع جب اور تھم کا کوئی فرق ٹیمیں۔

## حضورا قدس عطفي كاآخرى بيغام

چیۃ الوداع کے موقع پر آخری بارصفر واقد م سلی الله علیہ وسلم نے ایک الکھ چیویں ہزار حمایہ کرام رضوان اللہ تعانی شمیم اجھین کی موجود گی میں جو خطاب فر مایا، جس کو خطبہ جیۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس ٹیس آپ نے وہ بنیاوی اصول بیان فر ہائے ہیں جن پر حماراوین فائز ہے، اوراس ٹیس ان تمام فعنوں کی نشان وہی کی ہے، جن کی بناء پر سلمان کی دقت مصیبت میں واقع ہو تیجۃ ہیں، ان میں بہت

ایدخناس دل سے نکال دو

بہر حال! بہلی بات جو اس آ ہے کر یہ میں بیان فرمانگ گئے ہے وہ میڈ کدا گر کسی کے دل میں بیر ختا میں ہے کہ میں بہت اطلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میر می قومیت دومروں کی قومیتوں ہے اطلی ہے، وہ اسپنے دل سے بیر ختا میں فائل وے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے مزد کیا اگر کوئی گخش باعزے ہے تو وہ تقوی کی وجہ سے ہے، محض خاندانی اور نصی تعلق کی بناء پر کسی کو دومر سے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر بیہ بات اللہ تعالیٰ عارے دلوں میں اتا روئے تو پھر دومروں کے ساتھ حقارت کا بہتا ہ کرنے اور دومروں کو کھتے تکھئے کا جو فنتہ پیراہ وتا ہے، وہ کمی بھی پیراہ ہو۔

بوائی جتانے کا کوئی حق نہیں

الله تعالی نے مختمر لفظوں میں ساری حقیقت بیان فرمادی کدارے بھائی! کس بات پراکڑتے ہو؟ کس بات پراتراتے ہو؟ جیتے انسان میں، وہ سب ایک مرد اورا کیس مورت نے پیدا ہوئے ہیں،سب کی اصل ایک ہی ہے، یعنی حضرت آوم علیہ السلام اور حضرت حواطیہ باالسلام البندا ہیا ہے تم نے کہاں سے نکال کی کھ فلال کو دوسرے پرفضیلت ہے، ایک مدینٹ شریف میں حضور الدس مسکی الندعلیہ وسلم نے ارشاد فربایا:

كُلُّكُمُ مِنْ آدَمَ ، وَ آدَمُ مِنْ تُرَابٍ

لیخی تم ب آدم کے بینے ہو، اور آدم ٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے کسی کو دومرے پراپی فصلیت جمائے اور اپنی بزائی جمائے کا کوئی تی جمیں۔

برا در يون كاتصوراً ج بهي

قدیم زمانے شی تو بیات بہت زیادہ پائی جاتی تھی بیکن اب بھی ہمارے
معاشرے میں براور بین کا تصور موجود ہے کہ بیہ ہماری برادری کا آوی ہے، اور
ہماری برادری الخل ہے، اور دوسرے کی برادری اوئی ہے، اور کمتر ہے، بی تصورات
آج بھی ہمارے معاشرے میں پچلے ہوئے ہیں، اور ان کی بنیا دیر دویوں ہیں
تیر بلی آتی ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ اس بنیاد پر دویوں میں تیر دی ورویوں ہی
تیر بلی آتی ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ اس بنیاد پر دویوں میں تیر بی آجاتی ہے کہ
ہیں ماری براوری کا آدری فیمیں ہے، بیہ ہماری تو میت کا آدری فیمیں ہے، اس وجہ
اور ٹیمی کر بھی کانش بوتا ہے، بیرو بیتر تر آن کر ہم کے مجمی طلاف ہے،
اور ٹیمی کر بھی اللہ علیہ وکم کے ارشادات کے بھی طلاف ہے، اور آپ کے گل کے
بیمی طلاف ہے۔ آپ ایمازہ وگا میں کہ ابواب حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وکم کا بیچا
ہے، لیکن اس کے بارے میں تر آن کر یم کی صورت نازل ہو رہی ہے، اور اس کے ہاتھ تو

رضی اللہ تعالیٰ عنبہا کو گلے لگایا جارہا ہے، اور حضرت سلمان فاری کے بارے یس کہاجا رہا ہے کہ یہ عام اس کے ایک فرویس۔ ایک محتلاقا س آیت کر بھرتے ہیں تایا۔

## اتحاد کی بنیا د کیا ہونی حاہے؟

اس آیت نے دوسرا نکتہ میہ بتایا کے سلمانوں کواپیانہیں کرنا جاہے کہ آپس کا اتجادادرگر ده بندی تبییوں اور خاندانوں اور برادر یوں کی بنیا دیر قائم کریں ، بلکہ اگر اتحاد قائم ہوگا تو وہ تقوی کی بنیاد برقائم ہوگا۔ یہ بھی ایک عظیم فتنہ ہے جو زمانہ چاہلیت ہے چلا آر ہا ہے،اورآج تک ہماری جڑوں میں موجود ہے،اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہے نجات عطاقر مائے ، آمین ۔ وہ میہ کہ جارے دلول میں سیصور ہے کہ جوخض میرے قبلے کا نے، جو تخص میری برا دری کا ہے، جومیری زبان بولتا ہے، جومیرا ہم وطن ہے، وہ تو میراہے، اور جو خض دوسری زبان پولتا ہے، دوسرے وطن کا باشندہ ے، دوس نے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، دہ غیر ہے، اور اس تصور کی بنیاد بر وحدتیں قائم ہوتی ہیں، اوراس تصور کی بنیاد پر یارٹی بندی ہوتی ہے، اس تصور بنیاو یرگروہ بندیاں ہوتی ہیں،اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو میں اپنا سجھتا ہوں،این غاندان کا اورایے قبیلے کا اورایی قوم کا سجھتا ہوں ،اس کا مجھے ہر قیت پرساتھ ویٹا ے ، جا ہے وہ حق کبدر باہو، یا ناحق کبدر باہو، اور جومیرے قبلے کانہیں ہے، میرے وطن کا فہیں ہے، مجھے اس کی مخالفت کرنی ہے، اگر میرے وطن کے آوی میں اور ووسرے آ دی میں جھڑا ہوجائے تو میں ہمیشہ اپنے وطن والے کا ساتھ دول گا، جو میری زبان بولنے والا ہے، اور جومیری برادری سے تعلق رکھتا ہے، اس کا ساتھ روں گا، ادر دوسرے کی مخالفت کرون مجانز مانہ جا ہمیت سے میقصور چلا آر ہاہے۔

#### ز مانه جا ہلیت میں معاہدہ

یکد زمانہ جالیت میں بیرون تھا کہ تخلف برادر بیں میں آئیں میں معاہد ہے 
ہوجاتے تھے کہ تم ہر قیمت پرایک دومرے کا ساتھ دیں گے، اب اگر برادری کے
آدی کا بیاجی ہے ہوتا ہوا ہوا ہے، اس کا کی دومرے آدی ہے جھڑا ہوگیا تو
اب اس معاہدے کی بنیاد پر ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں، جاہد وہ تق پہ
ہو، بیا ناخی ہو، کالم ہو، یا مظلوم ہو، ہر طال میں اس کا ساتھ دیتا ہے، جب ہی کر کم
صلی الشعاب وسلم تشریف لائے تو آپ نے بیٹھیم انتا بی اعلان فر بایا کہ "لا جلت
نے الانسکار میں اس میں اس تم کا معاہدہ ٹیس ہو سکتا کہ میں ہر طال میں تہمارا اس تم ہمال میں تم اس کے دوران گا۔

نسب الانسکار میں کر اسلام میں اس تم کا معاہدہ ٹیس ہو سکتا کہ میں ہر طال میں تہمارا

## اپنے بھائی کی مد د کرو،کیکن کس طرح؟

زبانہ جالمیت ش الکے مقولہ شہورتفا ، اوروہ ایک اظافی اصول سجماجا تا تفا
وہ یک "انسٹر اَ مَسَالُ طَلَامًا اَوْ مَشَلُومًا مِینی اسے جمائی کی مددکرو، چا ہے وہ ظالم
ہو، چا ہے وہ مظلوم ہو، بھائی ہے مراد وہ ہے جوتبہارے تھیا کا آدی ہو، تبہاری
تو میت سے تعلق رکھتا ہو، اس کی مدوکرو، اس کا ساتھ دو، چا ہے وہ ظالم ہو، یا مظلوم
ہو، جا بلیت میں معقولہ شہورتھا ، نبی کریم صلی انشد علیہ وسلم پر قربان جا ہے ، جب
آپ تھریف لا ہے تو آپ نے فرما یا کہ بیہ تقولہ تھیا ہے ، عمل اس کو سلم کرتا ہوں
کہ بھائی کی مدد کرو، چا ہے وہ طالم ہو، یا مین مدد کرنے کا طریقہ مختلف
ہے، میں اس کو سلم کرتا ہوں
ہے، میں اس کو سلم کرتا ہوں
ہے۔ میں اس کو سلم کرتا ہوں کو اور قطم ہے اس کا ہاتھ کاؤلوکہ

یں جمیں ظام نیس کرنے دوں گاہ افہذوا گرفہدا ابھائی جمہارے قبلے کا یا تہدارے وطن کا آدی اور تبداری قومیت کا آدی ظام کر رہا ہے تو بھی اس کی مدداس طرح نہ کر دکتم بھی اس کے ساتھ ل کرظام کرنا خروع کردو ، ملکہ اس کی مدد کا طریقہ یہ ہے کہ اس خالم کا ہاتھ کیکو لوکہ میں تبہیں ظلم ٹیس کرنے دوں گا۔ بہر حال! آپ نے بھی بھی فرمایا کہ '' آنسے اُر تصافی خلافیم اُر تھے کہ کو لوے بھائی کی اس طرح مدرکروکہ طالم کا ہاتھ کچڑاہے۔

عظيم انقلاب بريا كرديا

بہر حال! حضور اقد س اللہ علیہ وللم نے تشریف الا کرا یک عظیم انتلاب بر پا کردیا، عرب ش اس باب کا تصور نیس ہوسکتا تھا کہ کو گئ شس اپنے تھیلے ہے آ د کی کے خلاف دوسر سے تھیلے کے آ دی کی مدد کرے ایکن فی کریم سلی الشعاب وسلم نے بیہ انتلاب بر پا کیا، اور کملاً بورے بڑ ہے وعرب ش بیا صول بھیل گیا کہ ش اپنے تھیلے والے کا ہا تھے بچلا لوں گا، اگروہ کی وقت کی برظام کرنے کا ارادہ کرے گا، چگر می کریم صلی انشعابی دسکم نے ہم بر برطیاس اصول کی تیانی فرائی۔

ظالم حكمران كيون مسلط بهور بي بين؟

آج جارے معاشرے میں جونساد پر پانے اور چڑخی مید گلوہ کر دہا ہے کہ جارے او پر ایسے لوگ حکر ان بن کر آجاتے ہیں جو گلم ہوتے ہیں ، جو گوام کے حقوق کی خال نہیں رکھنے ، جو اطلاقی قد رول کو پامال کرتے ہیں ہاور جو ب دین ہوتے ہیں ، و فیرہ و کیکن موال میسے کہا ایسے حکر ان ہمارے او پر کیول مسلط ہوتے ہیں ، و فیرہ کے مسلط ہوتے ہیں کہ جب ان کو فتنب کرنے کا وقت آتا ہے تو

اس وقت قرآن کریم کا بتایا ہوا مداصول ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بدارشادات مب بیچھے چلے جاتے ہیں۔ بتائے !اگر انتخابات میں اپنی برادری کا آ دی بھی کھڑ اہوا ہے، اور دوسری برادری کا آ دی بھی کھڑ اہوا ہے، اور اپنی برادری کا آ دی ا نتااجھانہیں ہے، جبکہ دوسری برادری کا آ دی اچھاہے تو آپ ووٹ کس کو س گے؟ آج عام طرزعمل میں ہے کہ سارے ووٹ برادر بوں کی بنیاو پر دیے جاتے میں ، کسی براوری کے سر براہ نے جاکر بات کرلی کہ میں تمہاری براوری کا آ دی ہوں اور میں انتخابات میں کھڑا ہور ہاہوں،البذائم میری حمایت کرنا، اب برادری کے سربراہ نے کہددیا کہ بال! ہماری پوری برادری آپ کوووٹ دے گی۔ اب ساری برادری اس کوودٹ دے رہی ہے،اس سے کوئی بحث نہیں کہ جس کوہم ووٹ دے رہے ہیں وہ کیبا ہے، ظالم ہے، حابر ہے، جائل ہے، فاسق و فاجر ہے، بددین ہے، اس ہے کوئی بحث نہیں، چونکدوہ تہاری برادری کا ہے، لہٰذا تہا راووٹ ای کوجائے گا۔ مدجا ہلیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس کے نتیجے میں ہمارے او برظالم وجا برحکمران مسلط ہورہے ہیں تو کس کے کرتوت ہے ہورہے ہیں۔

### حكمران تمهار اعمال كاآئينه

اس لئے نی کریم صلی اللہ علیہ وہلم نے ارشا وفر ما یا کہ ہیڈ سُسا آغد کہ گئے۔ عُسُسلُ کُٹم '' جو تحران تہارے او پر آتے ہیں وہ سبۃ تہارے اعمال کا آئیذہ ہوتے ہیں، اگر تہارے اعمال ورست ہوتے ، اگر تهمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ دسلم کے ادعام کا پاس ہوتا تو بیظار اور جا بر بحران تم پر حاکم بن کرفیس آتھتے تھے، لیکن تہارے اعمال کی وجہ سے بیٹھر ان تہارے او پر مسلط ہوتے۔

خلاص

صلا صد بہر حال! خلاصہ میہ ہے کہ خاندان اور قبیلے کی بنیاو پر کسی کی جمایت کر ٹا اور اس کا ساتھ دینا چاہیت کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ میہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ تہباراد تی بھائی ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی خاندان کسی بھی قبیلے ہے ہو، اور خالم بھائی کی مدد کا طریقہ ہے ہے کہ اس کوظلم ہے رد کو، تا کہ دہ دوسرے پرظلم شہ کرنے پائے، اگر ہم لوگ ان باتوں پڑس کرنے والے بن جائیں تو معاشرے سے بے شارفسادات اور جھڑنے فتم ہوجا کیں، انشد تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پڑس

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الغلين





جامع مسجد بیت المکرّم گلشن ا قبال کراچی

قبل نماز جمعه

و جلدنمبر ١٤

وقت خطاب: اصلاحی خطبات:

مقام خطاب:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# وحدت اسلامی کیطرح قائم ہو؟

(سورة الحجرات: ١٣)

آمنت بدالله صدق الله مولانا العظيم، و صدق رسوله التي الكريم، و نحن على ذالك من الشاهدين و الشاكرين، والحمد لله رب العلين \_

تمهيد

بررگان محرم اور برادران عزیز اید آیت کریمہ جوابھی میں نے آپ کے

سائے طاوت کی ہے، اس کا بیان پی بھلے جدو گرو رہ کیا تھا، اس آیت کا ترجمہ ہے

ہدا کے لوگوا ہم نے تم کو ایک سرواور ایک فورت ہے بیدا کیا، لینی حضرت آدم
اور حضرت حواظیما الملام ہے پیدا کیا، اور ہم نے جمہیں مختلف خاندانوں اور تبییوں
میں صرف اس وجہ سے تقعیم کیا، تا کہ تم ایک دوسرے کو پچھان سکو، کیسی تم میں سے
میں صرف اس وجہ سے تقعیم کیا، تا کہ تم ایک دوسے، جوتم عمی تقوی نے یا دور کھتا

ہو، پچن محض کی خاندان سے تحلق ہونے کی بنیا دی، یا کمی تجیلے سے تعلق ہونے کی
بیا و پچن کی آدی مور سے اور شرف تیس پاتا، بلکہ اس مل عزب اس بات ہے کہ کو ان
بیا و پر کو گی آدی مور سے اور شرف تیس پاتا، بلکہ اس مل عزب اس بات ہے کہ کو ان
والا ہے، جو اللہ تعالی کی اور والا عت کرنے والا ہے، کون اللہ ہے ادعا می کا طاعت کرنے
والا ہے، جو اللہ تعالی میں اللہ عن کرنے۔

يآيت كسموقع پرنازل هو كى؟

یہ آیت آیک خاص موقع پرنازل ہوئی تھی، اس کا شان نزول مضرین نے ہے

بیان فرما پاکہ جب می کریم ملی الله علیہ وسلم نے کمیر کر مدفق کرلیا، اور الله تعالی نے

اس شان سے حضورا قدس ملی الله علیہ وسلم نے در اید مکمر مدفق کرلیا، اور الله تعالی کے

معابہ کرام کا انتکار آپ کے ساتھ تھا، اور الله تعالی کے تھے سے آپ کو کمیر کر مدم مرحملہ

کرنا تھا، نیکن آپ کی خواجش بیشی کہ مکمہ مرحمد متقدن اور تحرّم جگلہ ہے، اور حرم ہے،

اس لے وہاں خوزیزی ند ہو، اور وہ ہاں چُل وقال ند ہو، اگر چاللہ تعالی نے آپ کو

ایک خاص وقت بیں اس بات کی اجازت ویدی تھی کہ اگر کی وقت کا فروں سے

مقابلہ کرنے میں لاوائی کی اور لگل قال کی ضرورت چیش آئے تو اللہ تعالیٰ نے وقی طور

پرنجائز کر اور دیا تھا، کین آپ کی خواجش بیچی کہ حرم شی خوزیزی شدہو۔

پرنجائز کر اور دیا تھا، کین آپ کی خواجش بیچی کہ حرم شی خوزیزی شدہو۔

## مکہ میں داخل ہوتے وقت آپ کی شان

#### كعبه كي حجيت براذان

اس کے بعداً پ مجیر حرام میں تشریف لے گئے ،اور مکھ ممد کا پوراشہراً پ کے تنٹرول میں آگیا تو آپ نے سب بے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت بلال رہنی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہتم کعبہ شریف کی حجیت پر چڑھ کر اذان دوہ تا کہ اللہ سے گھر سے حضورا قدر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سب سے پہلے اللہ کی توجید کا کلمہ اور رسمالت کا کلمہ بلندہ ہو، چنا نچہ اس کام کے لئے آپ نے حضرت بلال حضرت بلال رہنی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ کی حجیت پر چڑھ کر اذان دی۔ قریش کے بعض لوگ جوائے کو کدیا محافظ اور پاسبان کہتے تنے، اور ایھی تک سنسلمان میں اور کے تنے، وہ اس صورت حال کو دکھر بہت کڑھ رہے تئے، ان میں سے کی نے کہا کدیر ابا پ اچھاتھا کہ اس منظر کو دکھنے سے پہلے ہی و نیا سے دفست ہوگیا، اور بید پرامنظر دیکھنے کی اس کونو بت نہیں آئی، اور اہارے جے میں بیہ منظر آیا ہے کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کراؤ ان دی جاری ہے، اور تو حید کا کلمہ بلند کیا جار ہا ہے۔

حضرت بلال باعزت بين

ا یک اور شخص نے یہ جملہ چست کیا کہ اگر محرصلی اللہ علیہ وسلم کواؤان دلوانی تھی تو اس کا لے کوے کو (حضرت بال کے لئے اس نے معاذ اللہ بیالفاظ استعال کیے ) کعبہ پر چڑھا کر او ان کیوں دلوائی ،کسی معزز اور شریف آ دمی کو جو خاندانی امتبار ہے معزز ہوتاءاس کواس کا م کے لئے منتخب کرتے توبات ٹھک تھی ، گرایک کا لے عبثی کو بیت اللہ پر کھڑا کر کے اذان دلوائی ۔۔۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیابانت آمیز کلمہ کہا،حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو حبشہ کے رہنے والے تھے، دومرے یہ کہ سیاہ فام تھے، تیسرے میہ کہ پہلے غلام تھے، بعد یں حضرت اپو بکرصد لق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کوخر پد کر آ زا دکیا تھا ،اس وجہ سے ان لوگوں کی نگاہ میں ان کی کوئی وقعت نہیں تھی ،اس لئے انہوں نے بیفقر و چست کیا کہ کالے کوے ہے انہوں نے کعبہ مراذ ان دلوائی ہے، اس مریدآیت کریمہ نازل ہوئی جو میں نے ابھی آ پ حضرات کے سامنے تلاوت کی ،اس آیت کریمہ میں الله جل شانہ نے فرمایا کہ لوگو! یہ غلط نبی دیاغ ہے نکال دو کہتم کسی بڑے خاندان تعلق رکھنے کی وجہ سے زیادہ باعزت ہو،ہم نے تم سب کوایک مرداورا یک عورت ے بیداکیا ہے، تمہاراباب ایک ہے، تمہاری ال ایک ہے، تمہارے باب حفرت

آدم علیہ السلام میں، اور تمہاری مال حضرت حواظیم السلام میں، تم سب ایک مال

ہا پ کے بیٹے ہو۔ اور تمہارے در میان میہ جو مختلف قبیلے بنا دیے کہ کو فی قریش کے

تھیلے ہے ہے، کو فی د در سر تھیلے ہے ، یہ صرف اس ایح تا کمتم ایک د د در سر کو

ہیںان سکو، شافت قائم ہو سکے، ورشر تا کا دارو مدار مذکل قبیلے ہے ہے، مذکل

ہیں باعزت وہ ہے جواللہ ہے نہا وہ ڈرنے والا ہو۔ البذال حضرت بلاا جبیثی وشی اللہ

تعالی عدید جو کھر کی جیسے پر چڑھ کر اذا ان دے رہے ہیں، یہ اگر چہ جبشہ کے دہنے

والے میں، اور رفتا ہر ہیا وہ قائم میں، اور رفیظ میں، اور کی بڑھ خاندان سے

ان کا تعلق فیس میں ہے نہا وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے میں، اور کی بڑھ خاندان کے

والے میں، تم سب ہے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والے میں، البذا ان کی عزت

والے میں، تم سب ہے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والے میں، البذا ان کی عزت

اور الے میں، تم سب ہے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والے میں، البذا ان کی عزت

اور الے میں، تم سب ہے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والے میں، البذا ان کی عزت

عزت كاتعلق قبيلي يزهيس

ردایات میں آتا ہے کہ جب حضرت بال رضی اللہ تعالی عند نے کعبد کا جہت ہوات ہیں آتا ہے کہ جب حضرت بال رضی اللہ تعالی عند نے کعبد کی جہت پراۃ ان دیدی تو اس کے بعد حضورا اقدین حلی اللہ علیہ خطبہ دیا ،
اوراس خطبہ میں آپ نے فرما یا کہ بارگ اللّٰہ قد اُذَخب عَن کُٹم عَصبَة الْسَالِيةِ ،
ریھوا آج اچھی طرح سن کو کا اللّٰہ تعالی نے تم ہے جا بیت کا بیٹر اور فرور و بھٹ کے اللہ خاندان سے اللے ختم کردیا ہیں خلال خاندان سے تعلق رکھتا ہوں ، تمارا قبیلہ باعزت ہے ،
تمارے مقالے میں دوسرے قبیل دائے کم رقبہ ہیں ، سیارا فرور وراح اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کے بارے دور دریا ، اب یہ بارائی ورسے کیا کہ کی آدی دوسرے کوال بنیادی

حقیر سجے کد میٹخش نچلے دو جے کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، سارے خاندان اللہ کی نظر میں برابر ہیں، البعة جس کے اندر تقوی زیادہ بوگا، وہ اللہ کے فزدیک باعزت ہے، اس کے بعد پھرآپ نے بیآیت کر بید پڑھ کرلوگوں کو سائی کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹم نازلز مایا ہے۔

## اتحاد کی بنیاددین ہے

جبیا کہ میں نے پچھلے جمعے *وعرض کیا تھا کہ اس آیت میں ا*للہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بنیادی اصول کو واضح فر مایا ہے، وہ یہ کہوحدت اور اتحاد دین اور تقوی کی نبیاد برہونا چاہے، سارے انسان برابر ہیں،حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کُلُکھُم مِنُ آذَمُ وَ آذَمَ مِنُ تُرَابِ. لِعِيْمُ مبآ وم عليه البلام سے بيدا ہو ئے ہو، اور آ وم علیه السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے، سب کی اصل ایک ہی ہے، لیکن اللہ تیارک و تعالى نے تمہار بے اندر دو جماعتیں بنادیں، خَلْفَكُمُ فَمِنْكُمُ كَافِرٌ ۗ مِنْكُمُ مُومِنْ (سورة العلين: ٢) ايك مؤمن كي جماعت ، اورايك كافركي جماعت ، اور جومؤمن جين ، وه سبآليس من بهائي بهائي مين، إنسمًا الْمُؤمِنُونَ إِحْوَةً. طاب وه كي هي ظائدان اور کی بھی وطن ہے تعلق رکھتا ہو،اس آیت کریمہ کے ناز ل ہونے کے بعداوراللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اصول کے نافذ ہونے کے بعد سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس اصول کواس طرح جاری فر مایا کہ عربوں کے خاندانوں میں جو برانے اور قدیم جھڑے طے آتے تھے، ان کواللہ تعالی نے اسلام کی بدولت ختم فرما ياديا\_

دوسری جگه قرآن کریم نے فرمایا:

وَاذْكُرُوا نِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْكُنتُمُ أَعَدَاءً فَٱلَّفَ بَيْنَ فُلُو بِكُمُ فَأَصُبَحْتُمُ

بِيْعُمَتِهِ إِنُّو النَّارسورة ال عمران:١٠٢)

آس وقت کو یاد کر وجب تم ایک دوسرے کے دشن تھ ایک دوسرے کے دشن تھ ایک دوسرے کے خون کے پیاے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاے تھے، لیک اللہ تعالی غراق کے بیارے تھے، ایک اللہ تعالی بخائی بیان گئے اور آخر اللہ علیہ دوسرے کے اور تم اللہ علیہ وسلم میں تشریف تم اللہ علیہ وسلم میں تشریف لا کے تو اس وقت وہاں اور اور ترز رق دو تھیلے تھے، جن کے درمیان بھیشار الی چلی تھی ، مالہ مال اللہ علیہ وسلم نے تھی ، مالہ مال میں خواری رہی تھی ، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیک میں اللہ علیہ وسلم نے آگر جب ان کے دلول کو جوز اوا درسب اللہ کی توسی کے بیاسے تھے، کیا ہے تھی ، عالی بھی اللہ کی توسی کے خون کے پیاسے تھے، کیا ہے تھی ، عالی بھی اللہ کی توسی کے بیاسے تھے، کیا ہے تھی ، عالیہ میں کہ اللہ کی توسی کے بیاسے تھی ، عالیہ کی بیار کے دوسرے کے خون کے بیاسے تھی ، عالیہ کی توسی کی توسی کے بیاسے تھی ، عالیہ کی توسی کی توسی کے بیار کے دوسرے کے خون کے بیاسے تھی کہ کی توسی کی ت

لژانی کاایک داقعه

مينعره بلندكرويا "ياللانصار" اے انصار مدينه ميري مدد كے لئے آؤ، جب انصاري صحابی نے انصار مدینہ کو مدد کے لئے بلایا تو جومہا جرصحا لی تھے،انہوں نے بہ نعرہ بلند كيا"باللمهاحرين" اےمہاجرين،ميري مدد كے لئے آؤ، توايك كى دعوت ير انصاری جمع ہو گئے ،اور دوسرے کی دعوت پرمہا جرین جمع ہو گئے ،اور قریب تھا کہ انصاراورمہا جرین کے درمیان لڑائی شروع ہوجائے ، جب حضورصلی اللہ علیہ دسلم کو اس کی اطلاع کمی کہ اچا تک یہ واقعہ پیش آگیا ہے تو آپ بہت تیزی ہے اس جگہ تشریف لائے ،اورآپ نے مہاجرین اورانصار کولز ائی ہے روکا ،اورا بک خطیہ دیا ، اس خطبہ میں آپ نے بیدالفاظ ارشاد فرمائے کہ: بیتم نے کیا نعرہ نگایا کہ اے مہا جرین آ جا ؤ ،ا ہےانصار آ جا ؤ"دعہ اھا فانھا منتنہ" لیٹی پیرجوتم نے مہاجرین اور انصاری ہونے کی بنیاد پرلوگوں کو بلایا ہے، پیطریقندادر پیفعرہ چھوڑ دو،اس لئے کہ ہیہ ید بودارنع و ب، سیعصبیت اورتعصب ہے کہ مہاجر مہاجر کا ساتھودے،اورانصارانصار كاساتهد بديد بدبودارطريقد بيشيطان كاحربد بجواس تتهار درميان کھیلا ہے، اور میرے تمہارے درمیان موجو دہوتے ہوئے تم اس قتم کے نعروں کی طرف جارے ہو، میرب شیطان کا پھیلا یا ہوافساد ہے، اس سے ایخ آپ کو بچاؤ۔

یہ بد بوداروا قعہ ہے

یادر تحواتم میں نہ کوئی مباہرے، اور نہ کوئی انصادی ہے ، بلکہ سب مسلمان میں ، ہاں جو نظام ہو، جا ہے وہ الضاری ہو یا مہاجر ہو، اس کی مد کرو ، اور جو ظالم ہے، اس کا ہاتھ چکڑ و، جا ہے وہ مہاجر ہو، یا انصادی ہو، کین مہاجر، و نے کی غیاور پر یا انصادی ہونے کی خیاو پر اگرتم ایک دوسرے کو بلا ڈھے تو یہ جا جیت کا انعرو ہے ، میہ بد ہوار نعرو ہے اس کوچھوڑ و در۔

يەمنافقىن كى حال تقى

الممدللة! صحابه كرام اس ہے رک گئے ، بيتو وقتی طور پرشيطان نے ایک شوشہ چپوڑ دیا تھا، یہ بھی درحقیقت منافقین نے چپوڑا تھا، وہ اس طرح کہا یک انصاری کو ا یک مہاجر نے مارا تو منافقین کے سردار عبداللہ بن الی نے کہا کہ بیرمہا جرتو مکہ سے آ کر ہارے یہاں مدینہ میں آباد ہو گئے ہیں ، اب ان کواتی بڑات ہوگئی کہ ہارے ہی آ دی کو مار رہے ہیں ، بہ تو ذکیل لوگ ہیں ، اور ہم عزت والے ہیں ، اور جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو ان ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال باہر کریں گے، اس طرح کے شو شے منافقین نے بھیلائے ، اور بہ کہا کہ انصار بول کو بلاؤ ، تا کہ سب اکٹھا ہوکران ے مقابلہ کریں۔ بہرحال! بیمنافقین کا حجوڑ اہوا شوشہ تھا، اور نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اس کی اس طرح تروید فرمائی ،اور صحابہ کرام کواس عصبیت سے منع کیا،اس کے بعد یوری حیات طیبہ میں جھی بیدستلہ بیدانہیں ہوا کہ مہاجرین اورانصاری ایک دوم ہے کے خلاف کھڑ ہے ہو جا تھی ،حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے عصبیت کے ت کواین یا وَل تلے روند دیا ، اور یعلیم دی کہ ایک دوسرے کی مدواس بنیا دیر ند کرو کہ بیمیرا ہم وطن ہے، بیمیری زبان بولیا ہے، بیمیرے خاندان اور قبلے سے تعلق ر کھتا ہے، اگر کسی کی مدوکر نی ہے تو حق اور انصاف کی بنیا دیر مدوکرو، حاہے وہ کسی بھی قبيلے کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، کو کی بھی زبان بولتا ہو۔

سب مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں

بہرخال! بیا تا برا اور اہم اصول ہے جواس آیت کر بید میں بیان فرمایا گیا، اور نبی کر بیم صلی اللہ علیہ دکم نے اس پڑل کر کے دکھایا، جس نے سارے مسلمانوں

کو بھائی بھائی بنا دیا، اور حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ایک حدیث میں فربایا کہ سادے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جسے ایک جسم کے ایک جھے کو تکلیف ہو جائے تو ساراجہم اس سے بے چین ہوجاتا ہے، ساراجہم رات کونبیں سوسکتا،اور پورےجم کو بخارآ جاتا ہے،اس وجہ سے کہاس کےجم کا ایک حصہ درو میں ہے۔ ای طرح مسلمان ہیں ، کہا یک مسلمان کہیں بھی رہتا ہو، کوئی بھی زبان بواتا ہو، کیکن جب وہ مسلمان ہے تو اس کی تکلیف ساری دنیا کے مسلمان اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ بیہ ہے درحقیقت'' وحدت اسلامی'' جس کا درس قر آن کریم نے وہا، اور نی کریم صلی الله علیه دسلم نے جس برعمل کر کے دکھایا،افسوں ہے کہ بعظیم الثان درس ہم اپنی تاریخ کے مختلف مرحلوں میں بار بار بھو لتے رہے ہیں ، اس درس کونظر انداز کرتے رہے ہیں، اور اس کے متیج میں ہم وٹیا کے اندر ذلیل ہوتے رہے، وشمنوں کے آ محمغلوب ہوتے رہے، اور دشمنوں کے فلام نیے رہے، اللہ تعالی یے نفتل دکرم سے اپنی رحت ہے بیاصول ہمارے دلوں میں اچی طرح بٹھادے اور ہارے طرز مل کواس کے مطابق بنادے ، آمین

وآخر دعوانا ان الحماد لله ربّ الغلمين



مقام خطاب: جامع معجد بيت المكرّم

گلشن ا قبال کراچی

وتت خطاب: قبل نماز جعد

اصلاحی خطبات: جلدنمبر کا

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## جھگڑوں کا بڑاسبب

# قو می عصبیت

المحمد ليلم تخمد ه وتشعيف وتستغيره وتؤوش به وتقو كل عليه ، وَتَعُوهُ إِللّهِ مِن شُرُورُ الفَيناوَ مِن سَيِّت اعْمالِه ، من تَهْد و الله فَلا مُعِيلُ لَهُ وَمَن يُصَلِلُه فَلَا عَلَى اللهُ وَالشَهْدُ أَن لَا إِلَّه إِلَّاللَّهُ وَحَدَهُ لاشريك لَهُ تَمَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَالسَّحَابِهِ وَمَالَكُ مَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَرَسُولُهُ مَسْلَى اللَّهُ تَمَال عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَمَالَكُ وَمَالُ مَسَلَّمَ مَسْلِمَ عَلَيْهُ عَلَي المَّا عَمُدُ فَاعَمُوهُ إِلللَّهِ مِن الشَّيْطِيلُ الرَّحِيمِ وَمِسْمِ اللَّهُ الرَّحْضِ الرَّحِيمِ وَمَالِئُهَا النَّمَل إِلَّا عَلَقْتُكُم مِنْ القَيْعِلُ الرَّحِيمِ وَمِسْمِ اللَّهُ الرَّحْضِ

(سورة الححرات: ١٣)

آمنت بـ الله صدق الله مولانا العظيم ، و صدق رسوله النبى الكريم ، و نحن على ذالك من الشاهدين والشاكرين ، والحمد لله رب الطين \_

تمهيد

بررگان محرّ م اور برادران عزیز! بدآیت کریمه جوابھی میں نے آپ کے

سائے تلاوت کی ہے، میدمورت الجرات کی آیت ہے، جمل کی تغییر اور تقریح کا سلمہ کچھ عرصہ ہے چل رہائت کے سلمہ کچھ اس کے عرصہ ہے جا رہائت کے مصابہ کی عرصہ ہے جا رہائت کے مصابہ کی اس مورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے باہمی جھڑوں اور اختلاقات کو ختم کر نے کی تدبیر میں بیان فرمائی ہیں، اگر مسلمانوں کے درمیان آئیں میں جھڑوا جو جائے تو عام مسلمانوں کے درمیان مصالحت کرا کمی اوراگر مصالحت کرا میں اوراگر مصالحت کرا میں اوراگر مصالحت شدہ ہو تکے تو جم کے خات شدہ ہو تکہ کے کہاں کے درمیان مصالحت کرا کمی اوراگر مصالحت شدہ ہو تکے تو کھڑا کمی کے دادا کے درمیان مصالحت کرا کمی

جھڑے کے مختلف اسباب

پران اسباب کی نشاند تی فرمائی ہے جن ہے عام طور پر چھڑ ہے پیدا ہوتے
ہیں، چنانچے فرمایا کرکوئی مسلمان دوسر سلمان کا قداق نداز انے ، کیونکہ بسااہ قات
ہیں کی دجہ ہے جھڑ کا پیدا ہوجاتا ہے کہ ایک آدی دوسر سکا غداق افراتا ہے ، اور اس
ہے دوسر نے کو تکلیف چینجی ہے ، اس طرح الزائی جھڑا کہ ڈا ہوجاتا ہے ، پھر فرمایا کہ تا ایک دوسر نے کہ چینجی اور فوہ میں ند پڑو کہ ایک دوسر نے کا عجب طاش کرنے کی کوشش
ماری دوسر نے کہ معاملات میں وقتل اندازی کرتا ہے ، اس کے معاملات کی خواہ دوسر نے کے معاملات میں وقتل اندازی کرتا ہے ، اس کے معاملات کی بیدا ہوتے ہیں کہ ایک بیدا ہوتا ہے ، دوسر نے کواس نے تکلیف ہوتی ہے ، اور اس کے متعاملات کی ہیں ہوتی ہے ، اور اس کے متعاملات کی ہیں ہوتی ہے ، اور اس کے متعاملات کی ہیں ہوتی ہے ، اور اس کے متعلق کہ بیدا ہوتا ہے ۔ پھر فرمایا تھا کہ ایک دوسر کے لوطنت ندور ہے کہ معاملات میں ہوتی ہے ، اور اس کے متعلق کے اور کرنے کی کام رکھ دیا ، جس کے ہوتی ہے ، اور اس کے متعلق کے اس کہ کارک نام رکھ دیا ، جس کے کہ کہ کام دیکھ کرنے کے برے تام ندر کھور

دوس کی شبت ندگرو، اس لئے کہ جب سامنے والے کو پید چانا ہے کہ میرے چھیے میری برائی بیان کی گئی تحق تو اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے بیٹیج میں جھٹز اپیدا ہوتا ہے، ہمرطال! جھٹڑ ہے کے بہت سارے اسباب اللہ تعالیٰ نے اس مورت میں بیان فر مائے ہیں، اور ان کوٹھ کرنے کی تاکیوفر مالی ہے۔

## جھُڑ ہے کا ایک اور عبب'' قومی عصبیت''

ائی اور جھڑا جوہ ارے درمیان پیدا ہوتا ہے، اس کوختم کرنے کا ایک بہت
اہم اصول اس آج میں بیان فر مایا ہے، وہ سے کیفی اوقات اس بناء پر جھڑ ہے
پیدا ہوتے ہیں کہ انسانوں کے دوگر وہ ہیں، اور دونوں گروہ نے اپنے خاندان،
اپنے قبیلے، و پی زبان اور اپنے و بل کے اختارے اپنی اپنی جماعت بنائی ہوئی ہے،
اوراس طرح انہوں نے مسلمانوں کو تقدیم کردیا ہے کہ بیسندھ ہے، بید بیگا بل ہے، بید
ہوجماعت اپنے کو دوسرے سے زیادہ افضل اور دوسرے سے زیادہ اعلیٰ، و یا وہ بلند
ہرجماعت اپنے کو دوسرے کو اپنے مقابلے میں تقدیم جھتی ہے، میں جس جماعت
ہرجماعت سے نواز دوسرے کو اپنے مقابلے میں تقیر جھتی ہے، میں جس جماعت
ہرجماعت تعلق رکھتا ہوں، وہ بہت مزت والا ہے، اور دوسرا جس گروہ
جس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، وہ ضواز اللہ تقیر اور ڈیل ہے، برت سے جھڑ ہے
اس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، وہ ضواز اللہ تقیر اور ڈیل ہے، بہت سے جھڑ ہے
اس موج کی دوبرے ہے بیا ہوتے ہیں۔

شرافت کی بنیاد خاندان نہیں

قرآن کریم نے اس دومری حتم کے بھڑ وں کوخت کرنے کے لئے سارے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے بہت اہم اصول بیان فرمایا کراہے ہوگا اس میں صرف ملمانوں سے خطاب نہیں ہے، بلکہ ماری انسانیت سے خطاب ہے کہا ہے لوگو! ہم نے جہیں ایک ہی مرواور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہتم سب کے جدامجد حفرت آوم عليه السلام بين ، اورتم سب كى مال حفرت حواعليها السلام بين ، سارے انسان انہی وونوں ہے پیدا ہوئے ہیں ،اس کے بعد ہم نے حمہیں مختلف گروہوں اور مختلف قبیلوں میں تقسیم کردیا، بیفلاں قبیلے ہے تعلق رکھتا ہے، بیفلاں برادری ہے تعلق رکھتا ہے، اور پہنتیم ہم نے صرف اس لئے کی ہے تا کہتم ایک دوسزے کو پیجان سکو، شناخت کرسکو،مثلاً عبدالله کی انسانوں کا نام ہے،لیکن ایک عبداللہ کو دوسرے عبداللہ ہے متاز کرنے کے لئے کہا جاسکتا ہے کہ بیعبداللہ وہ ہے جو کراچی یں پیدا ہوا، اور بیعبداللہ وہ ہے جو لا ہوریس پیدا ہوا، اور سیعبداللہ فلال خاندان ہے تعلق رکھتا ہے، یہ عبد اللہ فلال خاندان ہے تعلق رکھتا ہے،صرف بہجانے کے لتے ہم نے یہ قبیلے بنائے ،لہٰذا شرف اورفضیات کا مدار خاندانوں اورقبیلوں برحہیں ہے، کوئی انسان دوسرے انسان پر اس بناء پر فوقیت نہیں رکھتا کہ وہ کمی خاص غاندان مے تعلق رکھتا ہے، یاسی خاص قبلے سے تعلق رکھتا ہے۔

عزت کی بنیاد'' تقوی''ہے

شراف اور بزرگی اگر سمی موصل ہوگی تو وہ تقوی کی بنیا و پر ہوگی "اِنَّ انخِرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ اَنْفَا کُمْ " تم میں سب نے نیاوہ شریف، اور اللہ کے زویک سب نے زیاوہ باعزت وہ ہے جوتم میں زیاوہ تقی ہو، جنتا متقی ہوگا ، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں باعزت ہوگا، چاہے وہ کی چکی وات سے تعلق رکھتا ہو، یا معمولی خاتما ان سے تعلق رکھتا ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت عظمت والا ہے، عزت والا ہے،

## ابل عرب اور قبائلي عصبيت

حرّب کوگوں میں قبا کی عصیت کوٹ کوٹ کر مجری ہوئی تی، فال تقبیلہ او نچ در ہے کا ہے، فال اقبیلہ نیچ در ہے کا ہے، میں قبیلہ زیادہ پر رگی دالا ہے، میہ قبیلہ کم پر درگی دالا ہے، میہ تصورات ذہوں میں پوست تھے، اور اس طرح بیوست سے کہ ذہوں سے نظمتہ تی ٹیمیں تھے، اور جب عمریوں کے دی بعض قبیلوں میں آپس میں اوٹی ٹی تھی تو عمری سے باہر کے لوگوں کو کوئی درجہ دسے کا سوال میں ٹیمیں تھا، بلکہ المی عرب سارے فیرعرب کوئی کہتے تھے، اور تیم کے متنی ہیں '' گوڈگا' ایشی سب کو گئے، ان کو بولنا ٹیمیں آتا، لہذا تجمید کو وہ نچلے در ہے کا چھتے تھے۔

#### حضرت بلال كامقام

کین نی کریم سلی الشعایی و کلم نے اپی عمل کے ذرابعیہ بیٹا بت کردیا کہ کوئی آدی چاہے کی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کی بھی علاتے کا باشندہ ہو، جب وہ الشدکا بندہ بن گیا، اور اللہ کے آسگا سے اپنا سرجیکا دیا، اللہ کا خوف اس کے دل جس پیرا ہوگیا، اللہ تعالیٰ کے ادکا م کی اطاعت اس نے کرلی وہ اب دو سروں پر پا ڈی دیکھیس اللہ تعالیٰ کے ادکا م کی اطاعت اس نے کرلی وہ اب دو سروں پر پا ڈی دیکھیس اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام بخشا کہ نی کر کی محلی اللہ علیہ وہلم نے ان سے دیکھیس اللہ تعالیٰ کہ کوئ سائمل تم ایسا کرتے ہو کہ بھی نے جت میں اپنی پر چھا کہ اے بال گا! لیم بنا کہ کوئ سائملتم ایسا کرتے ہو کہ بھی نے جت میں اپنی سے آ کے تمہارے لدموں کی چاپ نی اذان و سے کا ہو تھیم منصب تھا، اس کے لئے حضور ملی اللہ علیہ وہلم نے دھورے بال رشق اللہ تعالیٰ عدر کو تختیم فریا ہے۔ وہا امیدین خاف، میرب اپنے قبلیوں کے مرداد مجھے جاتے تھے، بیسب تو ایک طرف ہٹ گئے، ادراس حیثی غلام کوالٹہ تعالی نے بیہ مقام بخشا۔

حضرت زاہدٌ كامقام

روایات میں آتا ہے کہ دیند منورہ ہے کچھ فاصلے برایک گاؤں تھا،اس میں ایک صاحب رہا کرتے تھے، جو بالکل مفلس اور فقرقتم کے آ وی تھے، سیاہ فام تھے، ماراجم میاہ تھا، پیٹے پرانے کیڑے بینے رہتے تھے، بھی کھارکوئی چزخر بدنے کے لئے یا بینے کے لئے مدینہ منورہ آیا کرتے تھے،ان کا نام زاہرتھا، جب دہ آیا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑمی محبت کا معاملہ فرماتے تھے۔ ایک مرتبه حضورا قدس صلی الله علیه وسلم بازارے گزررے تھے،آپ نے دیکھا کہزاہد کڑے ہوئے ہیں اوران کی پشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، آب نے پیچیے سے جاکران کی کولمی بحرلی، اوران کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے، اور پھر آب نے آواز لگائی که :مَنْ يَشْنَرِى هذَا الْمَبْدَ مِنْي ؟ كون ب جويفلام جهت خرید لے، اس طرح نداق میں آپ نے ان کے ساتھ نوش طبعی فر مائی۔ انہوں نے جب آواز ی تو بچان گئے کہ مجھے پکڑنے والے نبی کریم صلی الله علیه وسلم میں ، تواس وقت وہ اور زیادہ ایے جہم کوحضور صلی الله علیہ وسلم کے جہم ہے متصل کرنے لگے، زبادہ سے زیادہ قریب کرنے لگے، اور میر کہا کہ یا رسول اللہ! کوئی اس غلام کوئیں خریدے گا،اس لئے کہ بیا لکل بے قیت غلام ہے، ونیا میں کوئی اس کوخرید نے والانہیں، تو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر ما یا کہتم اللہ کے بہاں بے قیت نہیں ہو،اللہ کے یہاں تمہاری قیت بہت بڑی ہے۔

#### جية الوداع ميس اجم اعلان

بهر طال ااس خوت اور تکبر کو جونب کی نیما دیر قبیلا اور طائد ان اور براور کی کی بنیاد پر داول میں میشیا ہوا تھا، قدم قدم پر اس کو تی کر میر صلی اللہ علیہ و ملے دیا، بیاں تک کہ تجة الووائل کے موقع پر جہاں ایک لاکھ چوٹیں بڑار صحابہ کرام کا جمجع تھا، اس وقت مرکا دووعا کم سلی اللہ علیہ وسلم نے فریا یا کہ آن جس نے جا بلیت کی عصبیت کو اسپنے پاکل سے دوند دیا ہے، لا فسطن کی ایم کی کو گئی پرکوئی فوقیت حاصل میریں، لائیسٹس مَسند نام کو کی سیاہ پرکوئی فوقیت حاصل ہے، اگر کی کوفوقیت حاصل میریں، اور شکی سفید فام کو کی سیاہ پرکوئی فوقیت حاصل ہے، اگر کی کوفوقیت حاصل ہے تو ووقع کی تبیار دیر ہے، میں علمان فریا۔

## جب تک مسلمان متحدر ہے

آپ نے مسلمان آپ جم سلمان و کو باربارتا کی فرمائی کہ "اِلْتُمَّنا الْمُوَمِنُو کَ اِسْوَةَ الْسَارِے مسلمان آپس جم ایک دوسرے کے بھائی جیں، چا چہ وہ کی بھی قبیلے ہے، کی بھی خاندان ہے، کی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس کی باربارتا کید کیوں فرمائی؟ اس لئے کہ آپ جائے سے کہ سلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑا و تعدید کی ہیاد و باور خاندائی عصیب کی بنیاد پر ، اور اسانی عصیب کی بنیاد پر پارہ پارہ کرنے کی کوشش کریں کے ،مسلمانوں کی تاریخ اضار کو کھے لیس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذبات سے کہ آج تھے۔ کہ جنب خب مجھی مسلمان اللہ کے جینل کے کے بیٹھ جو بھی ہوے، اور وافقت بیسٹونا بعد باللہ تحدید خبانا اللہ حدید بالد کا تفقیق کے اور افقت بعد واللہ حقیقا اداور اللہ کی وی کو مشروعی سے تھا اور اور کا میں اللہ حدید بنا اور اور اندی روی کو مشروعی سے تھا اداور آ پس میں فرقہ واریت نہ کرنے سے تھم پڑگل کیا تو مسلمان اس وقت تک متحکم رہے، اور کس وثمن کی بڑائت میں ہوئی کہ بری آئی ہے اس کودیکھے۔

صليبى جنگين اور كاميا في

کین جب و شنوں نے یہ دیکھا کہ طاقت کے زور پر سلمانوں کو فتم کرنا مکن شیں ہے صلیبی جنگوں کی تاریخ اضاکر دیکھ لیس کہ پیطیبی جنگیس مسلمانوں کے خلاف کرئی گئیں، کین ہر سلیبی جنگ میں وشنوں نے منہ کی کھائی، اوروہ بھی کا میاب نیس ہوئے، اس وقت بی حال تھا کہ صاباح الدین ایو بی اور نور الدین ذگی اور خلا والدین ذگی ہے سب خلاموں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جن مسلمانوں نے ان کو ابنا امیر بنایا ہوا تھا، ابنا قائد بنایا ہوا تھا، بادجود یک بینا ماموں کے خاندان میس کے تعلق رکھتے تھے، اس لئے کہ ہیں سب "اِڈ انگورکٹی جند الله اتفاکہ "کے معیار پر نور سے اتر تے تھے، اس لئے کہ ہیں سب شخصہ بیتے سے شاکہ کا کہ ہر ہم قدم پر عیما کیوں کو نگلست فاش دی۔

خلافت عثانيها وردشمنول كاخوف

وشنوں نے ایک عرصہ دراز تک جائزہ لینے کے بعد سے جھا کہ مسلمانوں کی قرت کا راز ان کے اتحادیث ہے ، لبندا انہوں نے اس اتحاد کر پارہ پارہ کرنے کے لئے حصیت کا نتی ہویا، آپ کو معلوم ہے کہ جس زمانے میں خلافت عثانی تیز کی میں قائم تھی، اور اس کا مرکز استول تھا، اس وقت ساراعا کم اس کے زیم تکس تھا، اور سب نے اس کو اپنا ظیفہ بانا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اسار حب ڈ اللہ ہوا تھا کہ خلافت عثانے کا ماس کر دشمی تھرایا کرتے تھے، کس کو بیٹر اک شیش ہوتی تھی اس کی آ گھوں میں آنکھیں ڈال کر ہا تیں کر سکے، اور جب بھی بورپ کے بڑے بڑے تھرانوں نے خلاف مٹنادیہ پرحملہ کرنے کی کوشش کی تو بھیشمند کا کھا گ

وشمنوں کی حیال

آخریں دشنوں نے بیوں پن سر بوں سے کہا کہ تو خوب ہوہ جہادے
پاس قر آن نا زل ہوا تھا تمہارے پاس نی کر کم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے متہاری
زبان میں اللہ تعالی نے قرآن نا زل کیا تھا، تم کیس زیادہ وومروں سے فوقیت رکھے
نووں میں اللہ تعالی نے قرآن نا زل کیا تھا، تم کیس زیادہ وومروں سے فوقیت رکھے
نا وی کی اور جو دبیر ترک تم پر حکومت کر رہے ہیں، البندا " عمرب لیگ" کے نام
دوسری طرف ترکی کو سیس پڑھا کہ کر ترک ہو، بیس تم نے عربی زبان افتیار کردگی
ہے، عربی رہم الخط انجی عربی ہو تا کا کہ عربی زبان کا تمہاری زبان سے کوئی تعلق میں، تمہار از مم الخط کی عربی نہیں ہونا
باتے ہے، عربی رہم الخط کمی عربی ٹیس ہونا جا ہے بتہ بتہار العمل تبی عرب سے نہیں ہونا
باتے ہے، کہ کہ یہاں پر ترکستان کے لوگوں کو غرب کے فلاف کھڑا کردیا۔

دشمنوں کی حال کا نتیجہ

اس کا بھیجہ یہ ہوا کہ جب ترکن کے پاس حکومت آئی تو انہوں نے ماازمتوں میں ترکوں کو جو ایس کے مقالم بھی فیقت و پی شروع کردی، جس کے پھنچ میں عربوں کو یہ شکایت ، ونی کہ یہ ترک عربوں کو ملازمت ٹیمیں و بیتے ، اور دوسری طرف عربوں کو یہ تکھایا کر تھمیں ترکوں کے ماتحت ٹیمیں رہنا چاہتے ، اس کے پھنچ میں دونوں کو گزادیا، اور ادھر' حرب لیگ'' قائم ہوگی، اور دھر صطفی کمال پاشا کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں طاخت کو قائم فیمی سے دوں گا، اور اس طاخت

کوختم کر کے ترکوں کی بالا دئتی قائم کروں گا، چنانچداس نے عربی زبان میں اذان دین منع کردی، مجدول پس جولوگ عربی پس نماز پرهیس، بیادان دین،اس کوجرم قرار ویدیا گیا، عربی لباس پہنناممنوع قرار دیدیا،اس لڑائی کے متیج میں خلافت عثانيانوٹ کئی،اورمسلمانوں کی متحدہ قوت یارہ یار ہ ہوگئی۔ اس بات کوا قبال مرحوم نے اس طرح بیان کیا ہے کہ: حاک کردی ترک نادال نے خلافت کی قبا سادگی اینوں کی دکھ، اوروں کی عیاری بھی وکھیے دشمنوں نے بیہ جال چل کرمسلما نوں کو یار دیارہ کر دیا۔ آپ انداز ہ لگا ئیں که وه خلافت عثمانیها تنی بزی سلطنت تھی کہ جس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا ،اس کو بے شار حصوں میں تقشیم کرویا، اور آج مسلمانوں کے ۵۲ ملک ہیں، گویا کہ فلافت عثانہ کو ۳ ۵ حصوں میں تقسیم کردیا ،جس کے بتیجے میں مسلمانوں کی قوت یارہ یارہ ہوگئ، اور دشمنوں کی جاندنی ہوگئ، اور انہوں نے مسلمانوں کولتمہ ترسمجھ لیا۔

عصبيت برا فتنه

بہرحال! پیصبیت ا تنابزا فتنہ ہے کہ بومسلمانوں کے سیامی زوال کا بہت براسب بنا، قبال مرحوم کہتے ہیں:

بڑا سب بنا، اجال مرحوم منتے ہیں: ان تازہ خدا ڈک میں بڑا سب سے دطن ہے جو بیرائن ہے اس کا دہ ملت کا کفن ہے لئن یہ جو نئے سے خدا بیائے گئے ہیں، ان سے خدا ڈک میں سب سے بڑا خدا یہ ہے کہ جو بیرے دطن کا رہنے والا ہے، وہ تو بیرا ہے، اور جو بیرے دطن کا رہنے والائیس ہے، وہ میرائیس ہے، اس کا نتجے سے کہ ملت کا جواتحا و تھا وہ کو یا

#### پارہ پارہ ہوکراس کوتم نے کفن میہنا دیا۔

#### آج بھی پیفتنہ موجود ہے

یہ بہت ایم سبق ہے، جو قرآن کریم کی بیا تیت دے رہی ہے، اور آئ مجی

ہارے اخرر پرفتہ موجود ہے، وہ ہے موبائی عبیت کا فقت بیسندگی ہے، بیپ خابی ہے،

بیر بڑگا ہے، بید بلو بچی ہے، بیر بھان ہے، بیپ ٹھان ہے، بیر فقتے آئ ہمارے ہاں موجود

ہیں، اور ان فقتوں کے بیٹے جس ہم ایک صائ اور نیک اور انصاف والی محکومت ہے

محرم ہیں، آپ فر والے گریان شرمند اول کردیکے کہ جب انتخابات ہوتے ہیں او

افتبار ہے، اور ٹمل کے اعتبار ہے، اور تقوی کے اعتبار ہے، بہتر ہے، بددی چھتے ہیں، یا بید

افتبار ہے، اور ٹمل کے اعتبار ہے، اور تقوی کے اعتبار ہے، بہتر ہے، بددی چھتے ہیں، یا بید

و کیھتے ہیں کہ کوئ میری براوری کا ہے؟ آئ میا رہے دور کہ براور یوسی با فیاد پر ڈالے

ہور ہے ہیں، فلال میری براوری کا ہے؟ آئ میا رہے دور دیا ہے، جاتا ہے کہ وہ برقائی

ہور باشا ہے کہ وہ برمرافقہ ادائے گا تو گوگوں کا خون چو ہے گا، گئن چونکہ بیسیمری

ہراوری نے قباتی رکھا ہے، انہ باتھ انجھ ہرصال شربا تی کوووٹ دیا ہے۔

## ورنظلم برداشت کرنے کے لئے تیار ہوجاؤ

جب ہمارایدهال ہے تو پھراگر جابراور طالم تھران ہم پرمسلط ہوتے ہیں تو ہتا ؤیس کا قصور ہے؟ بتا کو یس کی خا ی ہے؟ حضورا قدس ملی الله علیه وسلم نے فریا یا "بلّت اعْمَدَالْکُمْمُ عُمَّالْکُمُمُّ تہارہے تھران تہارے اعمال کا آئیڈ ہیں۔ تم نے جو بویا ہے وہی کا ٹو گے، اگرتم برادریوں کی بنیا دیرصوبوں کی بنیا دیراوروش ک نیما دیر لوگوں کو نتخب کرتے ہوتو گھراس بات کے لئے تیار رہو کہ تم پرانیا حکران آئے جو تبدارا خون چوہے ، تم پرظام کرے ، جب تک تم قر آن کر کم کی اس ہدایت کی طرف وٹ کرٹیس آؤ گئے کہ "یڈ آئی تمکنہ مینڈ اللہ بقائٹہ "تم میں ہے، ہم تو وہ تحق ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، جس کے ول میں تقوی ہو، جو تقی ہو، جو اللہ نتیل آؤ گے ، اور جب تک ایے شخص کو نتی ہو، جب تک تم اس کی طرف کوٹ شیس آؤ گے ، اور جب تک ایے شخص کو نتی ہیں کروگے ، اس او چیز بن میں چتا رہو گئے، جس میں آن جتا ہو، ایک سے بڑھ کر ایک جا برو ظالم تکران آتا رہے گا، اور اپنی من مائی کرتا رہے گا، اور معاشرہ فرقراب سے تراب تر ہوتا چا جا ہے گا۔

خلاصه

اگر تر آن کریم کی اس ہدا ہے کو ہم اپنالیس کہ "اِنْ اکْسَرَمْ کُمْ عِنْدَ اللّٰهِ الْمُعْلَمُ عِنْدَ اللّٰهِ الْمُعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعْلَمُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِيلِي اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰ



جامع معجد بيت المكرّم گاشن اقبال كرا چى

وتت خطاب: قبل نماز جُمعه اصااحی خطبات: جلد نمبر ۱۷

مقام خطاب:

.

## بسم الله الرحمن الرحيم

# زبانی ایمان قابل قبول نہیں

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نُحَمَدُ مُ وَنَسَتَعِينُهُ وَنَسَتَغَفِرُهُ وَتُؤْمِنُ بِهِ وَنُتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ، وَ نَعُودُهُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ إِنْفُسِنَاوَ مِنْ سَيِّفَتِ أَعُمَالِنَا، مَن يَّهُدِ وِاللَّهُ فَلا مُضِلٌّ لَهُ وَمَن يُضَلِلَهُ فَالاَهَادِي لَهُ، وَاشْهَدُ آنُ لَّا إِلَّهُ إِلَّاللَّهُ وَحُدُهُ لَا خْسِرِيُكَ لَهُ، وَآشُهَدُ أَنَّ سَيْدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَـلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصُحَابِهِ وَبَارِّكَ وَسَلَّمَ نَسُلِيُما كَثِيراً امًّا بَعَدُ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيَطَنِ الرَّحِيمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيمِ ٥ قَالَتِ الْاعْرَابُ امَّنَّا ۚ قُلُ لَّمُ تُؤْمِنُوا وَلَكِنُ قُولُوا اَسُلَمُنَاوَلَمَّا يَدُحُل الْإِيْمَانُ فِي قُلُوَبْكُمَ ﴿ وَإِنْ تُطِيَعُوا اللَّهَ وَرَسُولَةً لَا يَلِتَكُمَ مِّنُ أَعْمَالِكُمُ شَيئًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ إِنمًا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ امْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ نُمَّ لَمْ يَرُتَابُوا وَحَاهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَآنَفُيهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ \* أُولَيْكَ هُمُ الصَّدِقُونِ ٥ قُلَ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِيَنِكُمْ ﴿ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَافِي السَّمْوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ \* وَاللَّهُ بِكُلِّ شِيَءٍ عَلِيَّمٌ ٥ يَمُنُّونَ عَلِيَكَ أَنَّ أَسُلَمُوا \* قُلُ لِاتَمُنُّوا عَلَىٌ إِسُلَامَكُمُ ءَ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمَ اَنُ هَدْ بِكُمُ لِلَايُمَان

إِنْ كُنْتُمُ صَٰدِقِيْنَ ٥ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمْوَاتِ وَ الْاَرْضِ ﴿ وَ اللَّهُ يَصِيرُ إِنِمَا تَعْمَلُونَ ٥

(سورة الحجرات: ١٤ تا ١٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، و صدق رسوله النبي الكريم، و نحن على ذاك من الشاهدين و الشاكرين، والحمد لله رب العلين.

تمهي

بر رگان تحرّ ما در برادران عرّیه! کانی عرصه سورة الحجرات کی تغییر اور
تخری کا سلسله چل رہاہے، اور آج یش نے اس سورت کی آخری آیا ہے آپ
حضرات کے سامنے طاوت کیس، اس پر انشاء الله حورة الحجرات کی تغییر مممل ہو
بائے گی، جوآ یات میں نے ایمی آپ حضرات کے سامنے طاوت کی ہیں، ان کے
شان نزول کا آید ، خاش واقعہ، واقعہ ہے، واقعہ ہیں کہ گرب میں کچھ و یہاتی لوگ ہے،
جن کو اعرابی باباجا تا ہے، اور جن کو بدو بھی کہتے ہیں، یوگ مدید شورہ میں آئے،
اور نی کریم صلی اللہ عایہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کلمہ تو جیدا اور کلمہ
شہادت پڑھلیا، اور خاہری اعتبارے اسلام آجول کرلیا۔

شان نزول

جب اسلام قبول کرلیا تو مدینه شوره بیش میچه عرصدرب، تو انهوا نے حضور صلی الله علیه دسلم سے ثبت مے مطالبات شروع کرد مید کدیم چونکد اسلام لے آئے ہیں، انہذا جاری مالی مد دکریں، فلال چیز جمیس دیں، اور انداز الیا اختیار کیا کہ گویا اسلام لاکر تی کریم سکی الله علیہ دسلم پراحسان کیا ہے، اور اگرمطلوبہ چیز ان کول جاتی تو وہ خوش ہوجاتے ، اور اگریند ملق تو انداز ایسا اختیار کرتے جیسے ہمارے مسلمان ہونے کا تو کوئی فائد و بی نہیں ہوا، تو ان لوگوں کے بارے میں بیرآخری آیات خازل ہوئی میں۔

ىبلى آيت كاتر جمه

میلے ان آیا ہے کا ترجمہ من لیں ، پھر ان کی تشریح عرض کروں گا ، باری تعالی افرائے ہیں کہ بدو یہاتی لوگ ہے ہیں کہ تم ایمان سے آئے ہیں ، اے نجی کر بھر ان کی تشریح عرض کردوں گا ، باری تعالی کر کے سے بھر ایک کہ آئی تک ایمان ٹیس لا نے ، بال !

یہ کوکہ ہم نے مرجم کا دیا ہے ، فنا ہری اعتبار ہے تم نے اسلام تجول کر لیا ہے ، فنا ہری اعتبار ہے ، فنا ہری اعتبار کر بی ہے ، اور بظا ہرتم نے اطاعت اعتبار کر لیا ہے ، اور بظا ہرتم نے اطاعت اعتبار کر لیا ہے ، اور بظا ہرتم نے اطاعت اعتبار کر لیا ہے ، اور بظا ہرتم ہے ، وار بھر ہرتا کی کہ اطاعت کرد کے غراب روان کی میں واض ٹیس ہوا اللہ ہے اللہ کی اور اللہ کے ارسول کی اطاعت کرد کے مقراب روان کی اللہ ہوا کی اللہ اس کی ٹیس کر ہیں گے ، بلکہ ہرش کی ایور ان گور انہ وی گے ، بیٹک اللہ تعالی اللہ تعالی کہتے ہے گئے والے اور ان اور اور دیں گے ، بیٹک اللہ تعالی اللہ تعالی کہتے ہے گئے والے اس وی کے ، بیٹک والے ہیں ، بہت رحمت کرنے والے ہیں ۔

دوسری آیت کا ترجمه

اب موال پیدا ہوا کہ یہ جو کہا گیا کہ آ ابھی تک ایمان فیمن لا ہے ، بلکہ ظاہری طور پر اسلام قبول کرلیا ہے، تو حقیق ایمان لا نے کی علامت کیا ہے؟ اس کے بارے میں باری تعالی نے اگلی آیت میں فرمایا کی شیخ میں عمل ایمان لا نے والے والے والے لوگ میں جوانشہ پر اور اس کے رمول پر ایمان لا ہے ، اور چرکی مشک کا اظہار ٹیمن کیا۔ وی بات کہ اگر کوئی و خیادی فائدہ واصل ہوگیا تو ٹھیک ہے۔ اور اگر و خیاد کی کوئی فائدہ حاصل فہیں ہوا تو کینے گئے کہ تمارے اسلام لانے کا تو کوئی فائدہ فہیں۔ یہ تو ایمان لٹا شہوا، نیتو تک اظہار ہوا، اور چیکہ سیج معنی میں اسلام لانے والے وہ میں جوانشہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر تیک میں چلائیمیں ہوتے ، اور اپنے مال سے اور اپنی جان سے انشکی راہ میں جدو چہر کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں، یہ دو لوگ ہیں جوابیے ایمان کے دفوی میں سیج ہیں۔

#### تیسری آیت کا ترجمه

آ گے فرمایا کہ اے محیصلی الله علیہ وسلم! آپ ان اعرابیوں اور ویہا تیول ے کہد دیجے کہ کیاتم اللہ تعالی کو اپنے وین کے بارے میں آگا ہ کرنا چا ہے ہو، اور ایٹانا چا ہے ہو کہتم نے ایمان تیول کرلیا ہے، تم اسلام لے آئے ہو، عالانکہ اللہ تعالیٰ سب بھی جائے ہیں جو بچھ آسانوں میں ہے ، اور جو بچوز مین میں ہے ، اور ترہبارے ول کی گہرائیوں میں جو با تیس ہیں، ان کو تھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس وجہ ہے تم اللہ تعالیٰ کو یہ کہ کر دھوکٹیوں دے محلے کے تمہارا وین اسلام ہے، اور تم مسلمان ہوگے ہو، حقیقت میں تم مسلمان ٹیس ہوئے ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور تم مسلمان ہوگے۔

# چۇتقى اور يانچوين آيت كاتر جمه

پھر فرمایا کہ بدلوگ آپ پر احمان جناتے ہیں اس بات کا کہ دہ اسلام لے آگ ، گویا کہ اینے اسلام لانے کا احمان آپ پر رکھتے ہیں ، اے محد صلی الشد علیہ ونظم! آپ ان سے کہد دہنتے کہتم جھے پر اپنے اسلام لانے کا احمان شد جنگاؤ ، اس لئے کہ اڈل تو تم سج معنی میں مسلمان ہوئے ہی ٹیس ہو، ایمان تبرارے ولوں میں داخل ہی ٹیز ، ہوا ، تم نے حرف دنیاوی فائدے مامس کرنے کے لئے کلے شرشاوت پڑھ لیا ہے، البذاحتیقت میں تو تم مسلمان قبیل ہوئے، لین اگرتم اپنے ایمان کے دوئوں میں ہوئے۔ الکین اگرتم اپنے ایمان کے دوئوں میں ہے بھی ہو، اور بھی متنی میں اسلام قبول کرلیا، بلک اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے تجہیں ایمان کی ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ آمانوں اور زمینوں کے چھیے ہوئے بجید سے واقف ہے، آئے سان اور زمین میں جتنے ماز ہیں، جتنی خشیہ چیز یں ہیں، ان سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب با تو ال کود کھید ہاہے جوتم کرتے ہو۔ ای ہورائ ہے تھا ان آیات کا ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے علاوت کیں۔

محض زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں

ان آیات میں دو تین باتی ہیں، جو ہمارے اور آپ کے لئے بوٹ عظیم
سبق پر ششل ہیں، کہلی بات ہے ہے کہ ایمان در هیقیت مخش زبان سے کلمہ پڑھ لینے
ان کا نام ہیں کو اس نے کلمہ پڑھ لیا ، اور آ دی موسی ہوگیا، کیونکہ ہیں تو تھم
کا نام ہیں کو اس نے کلمہ پڑھ لیا ، اور آ دی موسی ہوگیا، کیونکہ ہیں تو تھم
کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ ہو وصوف زبانی کلمہ پڑھ لینے سے پورائیس
ہوتا، بلکہ اس وقت پورا ہوتا ہے جب زبان سے جو بات کہر ہے ہو وہ بات دل
میں تھی یقین سے ساتھ جو اگریں ہو، شال اگر زبان سے تو بہر ہے ہوکہ "محسد میں وسو ل اللہ ہے" کہ تو معامل اللہ علیہ میں اللہ میں کی یقین کے ساتھ ہوا کو این ہو، شال اگر زبان سے تو بہر ہے ہوکہ السحب اذ
ہور ان تعلیمان اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں کی تھی ہیں کی تو کی کہر ہے ہوکہ
اللہ الا اللہ "ان تو یہ کہر ہے ہوکہ "لا

ا طاعت ند کی جائے ، اور تمالاً تم دوسروں کی اطاعت کرتے بھررہے ہوتو تحض زبانی کلمہ یزھ لینے سے الشر تعالیٰ کی انظر میں تم مؤس نہیں ہوسکتے۔

#### سلوك مسلما نون جبيها موگا

و کیے اجہاں تک ونیا میں کی کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کرنا ہے، آو

اس کے بارے میں میس الٹہ تبائی نے بیت م دیا ہے کہ آولوں کو کر پر کرٹیس و کیھ

سے اور اسے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور بظاہران کے عظا کد میں کوئی خوالی نظر گیریں

آئی ، تو اس صورت میں ہم اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کر میں گے۔ جیسا

کہ آپ نے ننا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں منافقین کی بہت بری ک

تقداد تھی، جو زبان ہے اسلام لے آتے تھے، میکن حقیقت میں ایمان ٹیس لا اے

تعداد تھی، جو زبان ہے اسلام کے قانم وہ طرح کرح کی سازشیں اسلام کے ظافہ

کرتے رہتے تھے، وہ لوگ زبان ہے مسلمان تھے، دل ہے مسلمان ٹیس تھے، ان کو

ساتھین کہا جا تا ہے۔

ساتھین کہنا جا تا ہے۔

ساتھین کہنا جا تا ہے۔

## ابيااسلام قبول نهيس

سرکار دو عالم معلی انشاطیہ وسلم نے سحا بگرام سے فرمایا کداگر چہید ال سے مؤسمن نہیں، لیکن چیکھد زبان سے کلمہ پڑھ رہ ہیں اور زبان سے اقرار کرر ہے ہیں، انبذاتم ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کرو، چنانچہ جب ان میں سے کوئی مر جاتا تو سحا بدکرام اس کی نماز جنازہ گئی پڑھتے تئے، اور جب کوئی مائا توسلام کرتے اوران کے سلام کا جواب و ہے ، ان کے اسلامی حقق قی ادا کرتے تھے ، کین قرآن کریم اس بیان سے بحراب واپ کہ بید ساتھیں جہٹم میں جا کیں گے۔ اِڈ السُسْسَاؤِقِیْنَ فِی السُّرُلُ الْاسْفَلِ مِنَ النَّادِ ، (حورہ ال معراف ہ ) لیخی منافقیں جہٹم کے سب نچلے طبقے میں ہوں گے۔ بہرحال! و نیادی ادکام کے اعتبار سے اگر چہ ان کے ساتھ مسلمانوں جیساسلوک کیا جارہا ہو، کین آخرت کے ادکام کے اعتبار سے اللہ تو الی فرمارہ میں کہ ان کا ایمان عام و دئیں، لہذا آخرت میں ان کے ساتھ ا و بیانی سلوک ہوگا، جیسے کا فروں کے ساتھ ہوتا ہے۔

ول میں ایمان نہ ہونے کی دلیل

#### اسلام کے بعدظلم وستم کا سامنا

جب انسان ایمان لا تا ہے تو اس وجہ سے لا تا ہے کدا یک حقیقت کوسلیم کرتا ب، اور الله تعالى كى وحدانيت پر ايمان لاتاب، نبي كريم صلى الله عليه وسلم كى رسالت ہر ایمان لاتا ہے۔ دنیاوی اعتبار ہے اس کوکوئی فائدہ پنچنا ہے یانہیں پنتیا؟ اس کا ایمان ہے کو کی تعلق نہیں۔ دیکھئے! کتے مسلمان ایسے ہیں جوایمان لائے ،کیکن ایمان لانے کے بعد مذصرف یہ کہان کو دنیاوی فائدہ نہیں ہوا، بلکہان کو بڑے ظلم وستم کا سامنا کرنا پڑا، ان کو پھروں پر لٹایا جارہا ہے، ان کو کوڑ نے مارے جارہے ہیں،ان کا کھانا پینا بند کیا جارہاہے، بیساری باتیں ایمان لانے والوں کے ساتھ ہو کمیں، لیکن ان سب باتوں کے باوجودان کے ایمان میں اور و تت پیرا ہوتی چلی گئی، یہ وہ لوگ تھے جو سحے معنی میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کے تھے۔اورتم ایمان لانے کے بعد جو میہ کہدرہے ہو کہ جمیں فائدہ نہیں پہنچا، توبات راصل یہ ہے کہ تہبارے ذہنول میں تو دنیادی فائدے ہیں، اس سے معلوم جوا کہ حقیقی ایمان تمہارے دلوں کے اندر نہیں ہے، بس و نیاوی مفادات کی خاطرتم نے کلمہ پڑھ ایا ہے۔

دین پر چلنے ہے ابتداءًآ ز مائش آتی ہے

ایک اور جگه تر آن کریم نے اس حقیقت کو داختی فر مایا ہے، بہت سے الوگول کے دلوں میں پسنی اوقات اس تسم کے خیالات آنا شروع کا جوجاتے ہیں، جب وہ لوگ دین کی طرف اور اسلامی ادکام پر جگ کرنا شروع کرتے ہیں، تو بعض اوقات ان پر پہچہ آز مائیش آتی ہیں، بھی کوئی پر بیٹائی کھڑی، وکی کوئی بیاری آگی، دوزگار چوٹ کیا، آمدنی میں کی ہوگی، آدی مقروض ہوگیا وغیرہ میں آز مائشیں ہیں جواللہ
تقالی کی طرف ہے آتی ہیں، کی پر کو قسم کی آز مائٹن، کی پر کی قسم کی آز مائٹن،
ان آز مائٹوں کی دجہ سے بیسجھنا کہ چونکہ میں دین کی طرف چلا تھا تو دین پر چلئے
کے بیٹیج میں بہ پر بیٹا نیاں میرے ادپر آئی ہیں۔ یا دو کھئے امیشیطان کا دھوکہ ہے،
ان پر بیٹا نیوں کی دجہ سے دین برگشتہ ہونے کا کوئی جوازئیس، بلکہ ایسے موقع پر اللہ
تقائی ہے رجرع کرو، اور اللہ تقائی ہے ماگو، یا للہ! بحجہ بیر پر بیٹا نی آئی ہے، اپنی
رحت سے دور فر مادیجے، لیکن اس کی وجہ سے دین سے برگشتہ ہوجانا بولی
عرفیقیت شای کی بابت ہے۔

کنارے پر کھڑ ہے ہوکرعبادت کرنے والے ایک ادرجگہ برقر آن کریم نے ارشاد فریایا کہ:

وَ مِنَ النَّاسِ مَنُ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرَفٍ \* فَإِنْ آصَابَهُ حَيْرٌ \* الطَّمَانَّ بِهِ \* وَ إِنْ آصَابَهُ فِيَنَّهُ \* الْقَلَبَ عَلى وَحَيِهِ \* حَسِرَ الدُّنْيَا وَ الْآجِرَةُ \*

(سورة الحج: ١١)

فرمایا کہ یعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جواللہ تعانی کی عباوت ایک کنارے پر کوڑے ہوکر کرتے ہیں، کنارے پر کوڑے ہونے کا مطلب ہے ہے کہ اگر اللہ کا عبادت کرنے کے تیجے بیس اس کو کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہوگیا تب وہ دہ مطمئن ہیں کراچھا ہوا کہ ہم مسلمان ہوگئے ، اور اللہ کی عبارت شروع کردی، کیونکد دنیاوی فائدہ ہمیں حاصل ہوگیا لیکن اگر اسلام لانے اور اللہ کی عباوت کرنے کے تیجے میں کوئی فتنہ یا آئر مائش چیش آ جائے تو وہ لوگ الئے منہ والیس چیا جاتے ہیں کہ اسلام لانا اور عباوت کرنا ہمیں موافق میں آیا ، اس لئے کہ اس کی وجہ سے جھے دنیادی نقسانات بیش آگے، اللہ تعالی ان کے بارے میں فرمارے ہیں کہ ایسے
لوگ دنیا میں بھی خمارے میں ہیں، اور آخرے میں بھی خرمارے میں ہوں
گے۔ بہر حال! اللہ تعالی کی کوئی اطاعت اور مبادت اس وجہ نے شرکردکداس کا کوئی
وزیاوی فائدہ و حاصل ہوگا، آگر اللہ تعالی کوئی وزیادی فائدہ و بیرے بیاس کا کرم ہے،
لیکن تم جوکوئی عبادت کرو، وزیادی فائدت اللہ تعالی کی رضاجوئی کے لئے کرو، اللہ تعالی کی
خوشنودی کے لئے کرو، دنیا دی فائدے کے لئے مت کرو، ایک سبق تو اس آیت
کریستے ہیدیا۔

ايمان لأفي كانقاضه

ووسراسبق اس آیت نے میدویا کہ:

النَّهَ السُومِعُونَ الَّذِيقَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يَرْمَابُوا وَ جَاهَدُوا \* بِالْمَوْلِهِمُ وَ الْفَيْسِهِمُ فِي سَيِسُ اللَّهِ \* (سودة المعدامنذ ١٥)

لینی تھے معنوں ش مؤس دو ہیں جواللہ اوراس کے رسول پرایمان لانے
کے بعد پھر کی تک وشہر ش فیمل پڑتے چونکہ بھے اسلام لانے کے بعد نقسان
ہو آبیا اس کے بھیے تک ہو آبیا کہ اسلام پر تن ہے یا نیس، بلکہ ان کا بیا صال ہوتا ہے
کہ وہ اپنی جان ہے بھی اور اپنے بال کے ذریعہ بھی اللہ کے داستے ہیں جہاد
کرتے ہیں، اور جہا و کے مخی ہیں کوشش اور جدو جہد، جس طرح بھی کمکن ہو، اللہ
کے راستے ہیں جہاد کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چال کہ ایمان لانے کے بعد ایک
کے راستے ہیں جہاد کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چال کہ ایمان لانے کے بعد ایک
کے اس کے ایمان کا بیٹی ہے کہ آ دی ایپ چان و بال سے اللہ تقائی کے وین کے
لئے حدد جہد کرے۔۔

اسلام لانے اور نیک عمل کرنے پراحسان نہ جتلاؤ

ادر تیسرااورآخری سبق جوان آیات کریمہ نے دیا ہے وہ مید کدا گر کوئی تھیج معنی میں بھی ایمان لائے تو اسپنے اسلام لانے کا کسی پراحسان نہ جٹلائے ،اور جو تھم اسلام لانے کا ہے وہی تھم ہرنیک کا م کرنے کا ہے ، جونیک کا م کرو، وہ اللہ کے لئے کرو، اپنی آخرت سنوار نے کے لئے کرو، ثواب حاصل کرنے کے لئے کرو، اور اس کام کاکسی پراحسان مذجتلاؤ کہ میں نے بیکر دیا،احسان جتلانے ہے اس نیکی کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ ویکھئے! قرآن کریم میں صدقہ کرنے کی بوی فضیلت آئی ہے، لیکن باری تعالی فرماتے ہیں کہ وہ صدقہ قابل قبول ہے جو پچیتم نے صدقہ میں چیے خرچ کئے ہیں ،اس کے بعد کسی پراحسان نہ جنلا کیں ، اور کسی کو تكليف نه پہنچا ئيں، تب و وصد قد مقبول ہے، ليكن اگر صدقہ بھى كيا، اور ساتھ ميں احسان بھی جناتے رہے کہ میں بیر تا ہوں، میں بیر کرتا ہوں، ارے تم کیا احسان جَاتِے ہو، بلکہاللہ تعالیٰ کا احسان مانو کہاس نے تنہیں اس نیک عمل کی تو نیق ویدی، اگراللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو فیق نہ ہوتی تو اس نیک عمل ہے محروم رہتے ،الہذا جا ہے تم نے کتنی بزی نیکی کر لی ہو، کتنا بڑا کار نامہانجام دیدیا ہو،لیکن اس کا احسان اللہ پر اوراللہ کے رسول پر اورمنلمانوں پر نہ جنّلا ؤ، بلکہ شکر ادا کرونمہ اے اللہ! آپ کا نضل وکرم ہے کہ آپ نے اپنے نضل ہے جھے اس عمل کی تو نیق عطافردی، البذا احسان جتلانے کا کوئی موقع نہیں .

خلاصه

بہرحال!ان آیات کے ذریعہ بیسبق بدویا جارہاہے کداگراملد تعالی کمی

ئیک مل کی تو نیق عطا فرمادے،اس کوانشد کا کرم سمجھو،اوراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرو، یہ شکوکہ میں نے بیکا م کیا ہے،اوراس پراحسان جناتے گجرو، میہ تین مبتی ہیں جوان آبات کریمہ نے عطافرمائے ہیں،اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے ہم سب کواس کی سمجھ عطافرمائے،اوران میکس کرنے کی تو یکس عطافرمائے،این

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين



جامع متجد بيت المكرّم

گلشن ا قبال کراچی

قبل نماز جمعه ونت خطاب: اصلاحی خطبات:

مقام خطاب:

جلد نمبر ۱۷

# بسم الله الرّحمن الرّحيم

#### . اعتدال کےساتھ زندگی گزاریں

السحف لبالم بعضدة وتستعينة ونستغيرة ونؤوش به وتقو كل . عليه، و نغوذ الله من شرو إنفيسنا ومن سيّنات أغماليا، من يُهُ لهه الله فلا مُسترل له ومن قُصُلِله فلاها بي له وتشقفاً أن لا إليه الآللية فلا مُسترف له وتأخيفاً وتأخيفاً قسيّنة أو تَنبِيّنا الله وَمَستخابه وَبَارَكُ وَمَستُها مُعَلِّما وَمُستخابه وَبَارَكُ وَمَسلَما مُعَلِيماً مَعْداً عن عبد الله يعن عدو وضى الله تعالى عنه قال: أن الدى صلى الله عليه وسلم ذكر له صوم، فدحل على وفالتيت له وسادة من ادم حشوها ليف، فأحلس على الارض و صارت الوسادة من بينى و بينه، فقال لى: أما يكفيك من كل شهر ثلثة أيام؟ قال: حسسًا، فلت يا رسول الله، احدى عشر، قال لا ق

حصرت عبدالله بنعمر ورضى الله تعالى عنه

پیاکی طویل صریت ہے،اس میں حصرت عبداللہ بن نمرور شی اللہ عندا خاد آند. بیان فر مارے ہیں، میر حصرت عمرہ بن العاض رمنی اللہ تعالی عند کے صاحبر اوے ہیں، اور خلیل القدر صحابہ کرام میں ہے ہیں، یباں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی جو روایت نقل کی ہے،اس میں اختصار ہے، دوسری روا بتوں میں ذراتفصیل آئی ہے، وہ تفصیل یہ ہے کہ ان کے والدحضرت عمر و بن العائس رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے ان کا لکاح ایک بردی شریف خاتون ہے کر دیا تھی، جن کی شرافت بھی مشہور ومعروف تھی، اور وہ بڑے اونے گھرانے ہے تعلق رکھتی تھیں ، جب نکاح ہوگیا، اور کچھ دن گزر گئے تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی ہیرو کیفنا جا ہے تھے کدان کی بہوا بے نٹو ہرے خوش ہے پانہیں ، وہ بید کھیتے رہتے تھے کہ بہو کن حالت میں ہے ، ایک ون انہوں نے اپنی بہوے یو چھا کہ تم استے دن سے میرے مٹے کے ساتھ رور ہی ہورتم نے میرے میٹے کوکیسایا یا؟ تمہارے ساتھواس کا برتاؤ کیسا ہے؟ تعلقات کیے ہیں؟ وہ شریف خاتون تھیں ،انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ کے صاحبز ادے عبد الله بن عمر و بزے ہی بہتر من آ دمی ہیں ، بہت نیک ہیں ، اشنے نیک ہیں کہ جب ے میں ان کے گھر میں آئی ہوں ان کو دیکھتی ہوں کہ: و ساما دن روزے ہے رہتے ہیں ،اور جب رات کو گھر میں آتے ہیں تو نماز کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں ، اوراس بورے عرصے میں وہ اپنی عبادت میں اس درجہ شغول ہیں کدان کو ہمارے بستریرآنے کی فرصت نہیں۔اس طرح ان خاتون نے ان کی نیکی اور تقوی کی تعریف کی الیکن ساتھ ساتھ ضمنا حقیقت حال بیان کردی کہ وہ عبادت میں اتح مشغول ہن کدان کو ہماری طرف توجہ دینے کی فرئست نہیں۔

بيثي كونفيحت

حضرت عمرو بن العاص دمنی الله تعالی عنه کو جب پید چلاتو ان کوتشویش ہوئی نہوں نے حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی الله تعالی عنه کو بلاکر سجھایا کہ ایسا کر نا مناسب جیں ہے، جب گھر جس ہیوی موجود ہے تو اس کا بھی جن ہے کہ پچھ وقت اس کے ساتھ کڑا را بائے ، تتہا را بہ طرز تمل کہ سارا دن زوزے سے رہو، اور سار کی رات عبادت جس کھڑے ہو، بہاعتدال سے نکا ہواہے، اس کو تھیک کرو۔

صحابه كرام كاحال

لیکن حضرت عبدالله بن عمرورضی الله تعالی عنه میرایک غلبه حال کی کیفیت طاری تھی ،اس زیانے میں محابہ کرا مرضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں بکشرت لوگوں کا به حال تھا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھنے کا نتیجہ بیہ ہوتا تھا کہ دنیا ہے بے رغبتی پیدا ہوتی تھی ، اور آخرت کی فکر بڑھتی تھی ، ہرانسان اس فکر میں رہتا تھا کہ میری آخرت کس طرح درست ہو؟ دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال کر جا وَں کہ جب مروں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کراس کی رضامندی حاصل ہو سکے ، ہر مخض اس فکر میں تھا ، محابہ کرام بار باراز واج مطبیرات ہے جا کریہ یو چھتے كه حضور الدّس صلى الله عليه وسلم جب گھر ميں تشريف لاتے ہيں تو كيا كرتے ہیں؟ان کا خیال بیتھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لے حاتے ہوں گے تو غیر معمولی عبادت کرتے ہوں گے، رات مجرعبادت میں مشغول رہتے ہوں گے،اگر اس عبادت کی تفصیل معلوم ہوتو ہم بھی ای طرح عبادت کریں، از واج مطبرات نے صحابہ کرام کو بتایا کہ جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں تو آپ گھر میں ای طرح رہے ہیں جس طرح تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھد ہے ہو،آپ ہارے گھر کے کاموں میں ہاراہاتھ بٹاتے ہیں، ہاری دلجوئی

اورخوط طبی کی با تیں محکرتے ہیں، اور عبادت مجی کرتے ہیں۔ ہم کہاں حضور کہاں

جومحابد بيسوال كررب تح انبول في آيس ميسمشوره كيا كدامل ميس رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا معاملہ تو اور ہے، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے بارے میں براعلان فرماديا بي كمه " غَدْ غَفَر لَكَ اللَّهُ مَا نَقَدُّ مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّر " اول تو آپ ہے کوئی گناہ سرز دہو ہی نہیں سکتا، اگر کوئی مجول چوک ہو بھی جائے تو اللہ تعالی فے اعلان فریادیا ہے کہ آپ کی آگی بچیلی سب بعول چوک معاف ہیں، اس وجدے اگرآپ زیاده عیادت نه کرین تو کوئی مضا کقه نبین ،کین ہم تو آپ کی برابری نبین کر سکتے ،ہم زیو گناہوں ہے معصوم ہیں ،اور نہ ہماری مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمايا ب، لبذا جميس تو زياده ف زياده عبادت ميس لكار مناطا بيء چنانجدان ميس ے ایک نے کہامیں تو ساری رات عماوت کے لئے کھڑ ار ہوں گا ، دومرے نے کہا كه ميں مسلسل روز ب رکھوں گا جمجی افطار نہیں کروں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں مجمی تکاح نبیں کروں گا، بغیر ٹکاح کے تنہاز عد گی گز اروں گا۔

غلبه حال کی کیفیت

بہر حال! حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالیٰ عند بھی اس فکر میں ستے کہ کی طرح اس دیا کو آخرت کا در لیعہ بنالوں ، اور دیا کے اندر جولتات زندگی اللہ تعالیٰ نے عطافر ہائے ہیں ، ان کو نتیست بچھ کر ان کواللہ کی عبادت میں ترج کر لول ، بیڈ کل ایسی ، اس کیم تھی کد ان پر غلبہ حال کی کیفیت طار کی ہوگئی ، ان کے والد حضرت بحرو ین عاص رضی الله تعالی بحنہ نے ان کو سجھایا ، تھوڈا بہت ان پر اثر بواہ لیکن پھر و بی حالت شروع بوگی ، کہ دن مجرروزے سے رہجے ، اور رات بھر اللّٰہ کی عباوت میں گھڑے ہوتتے ۔

# حضور ﷺ کاخو دتشریف لے جانا

جب حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عنه اپنے والد حضرت عمر و بن عاص رضی الندتعالیٰ عنہ کے قابو میں نیآ ہے تو انہوں نے جا کرحضور سلی اللہ علیہ وسلم ے بیساراماجرابیان فرمایا کہ میرے مٹے کامعالمہ یہ ہے ، دو دن رات عمادت میں لگا ہوا ہے، ایک کی بیوی شکوہ تو نہیں کرتی، لیکن اس کے حقوق ادانہیں ہورہے، سر کار د و عالم صلى الله عليه وسلم كو جب اطلاع ملى تو آپ خو د حضرت عبد الله بن عمر ورضى الله تعالی عند کے گھر تشریف لے گئے ،اب ایک صورت بیجی ہو عتی تھی کہ آب ان کو اسینے یاس بلالیتے ایکن حضورصلی الله علیه وسلم کا کرم و تکھیے کہ بلانے کے بجائے خود ان کے گھرتشریف نے گئے ، جب حضرت عبداللہ عمر درضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھا كەحضورسكى الله عليه وسلم ميرے گھرتشريف لائے ميں تواس واقعہ كو و وخود بيان فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے بیٹنے کے لئے تکیہ بیش کیا، جو پھڑے کا تھا،اوراس میں مجود کی چھال مجری ہوئی تھی ، تا کہ آپ اس پر ٹیک لگا کرتشریف فر ماہوں، لیکن حضور صلى الله عليه وسلم زبين عى يربيش محتى، اورحضور صلى الله عنيه وسلم في وه تكيه درمیان میں رکھ لیا، اس طرح کدہ و تکیدمیرے اور حضور صلی الله علیه وسلم کے درمیان حائل ہو گیا ،حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ کو واپس تو نہیں کیا،لیکن اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کواستعال کرنے کی ضرورت بھی تیمیں تبھی، اس لئے اس تکریکو درمیان میں رکھ کریا کرنی شروع کردی۔

مهمان کااکرام کریں

میں آوا ہے جگس کی بات چل رہ کا تھی کہ کس طرح انسان کو بیٹھنا چا ہے اور

کس طرح اٹھنا چا ہے ، اس لئے ا، م بخاری رقمۃ اللہ عدید یہ بیان کرنے کے لئے

اس روایت کو بیمان لا سے ہیں ، کہ جب کوئی منہان تحبار سے پاس آئے تو اس کے

اعزاز واکر امراکا ایک حصد یہ بھی ہے کہ اس کو ایک انجی نشست چیش کی جائے ، اس کو

تئیر و فیرہ چیش کر ہے ، یہ ایک آنے والے مہمان کا حق ہے ، خاص طور پر اگر مہمان

تی کر بیم ملی انڈ علیہ بملم ہوں ، یا آپ کا کوئی وارث ہو (لینی عالم ہو) تو اس کا اور

زیادہ اکرام کرنا چا ہے ۔

حضور ﷺ کی فقیحت کرنے کا انداز

معنرت عمداللہ بن عمر ورضی اللہ توائی عند فریا ہے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ کم تحر علیہ وکلم تقریف فریا ہو گئے تو آپ نے جھے نے اپنے کہ است لئے ایک مبیغ میں تیں روز سے رکھنا کافی ٹیس ہے؟ پیضو صلی اللہ عنیہ وکلم کی سنت بھی تھی ہم اور کے ایا میض میں بعنی ۱۳ اس اور ۱۵ ارتاز کی کوآپ روز و دکھا کرتے تیے، چونکہ برروز و اللہ تعالیٰ کے ہاں دس گئا دائو آپ رکھنا ہے البندا اگر آ وی ایک مبینے میں تھی روز سے رکھ لے تو اس کو تمیں روز وں کا تو آپ لے گا واس کے حضور صلی اللہ علیہ ولم نے فریایا اسے عبداللہ اکرا تمہارے کئے تمین روز در کافی ٹمیس یں؟ میں نے آبایا رسول اللہ! بمن میں نے اسے المفاظ کیا اوراس کے ذراید میں

النجا می کہ یا رسول اللہ! میرے روزے استے کم تہ سیجیح ، میرے روز وں میں

پھا اللہ افر کرد بیجیح ، آپ سلی اللہ عالیہ عالیہ کی کہ میں اس نے زیادہ کی طالت رکھایا کرو،

میرے لئے اور زیادہ بڑھا دیتے ، آپ گیر آپ نے ان کے ساتے اور بڑھا و ہے ،

میرے لئے اور زیادہ بڑھا دیتے ، آپ گیر آپ نے ان کے ساتے اور بڑھا و ہے ،

میرے لئے اور زیادہ بڑھا دیتے ، آپ گیر آپ نے ان کے ساتے اور بڑھا و ہے ،

میرے لئے اور زیادہ بڑھا رسوف مور کے گئے اور افضل میں ہور کی کہ روزہ اس کے اسے داؤہ میا اسلام ، لیکن کو گروزہ رکھا السلام کے روزہ اس سے زیادہ افضل میں ہورا کیک دن افظار کرتے ہے ،

اور ساری تم آپ نے ای طرح گزاردی ، اس لئے آپ نے فربایا کہ روزہ رکھا اور سے زیادہ روزے رکھا گئے کی میں ، اس پر حضرت عبد اللہ میں کہ ورش کی عزرہ می ہو گئے۔

اللہ من کم روشی اللہ تعالی عدراتھی ہو گئے۔

# جان کا بھی حق ہے

اس موقع پرحضور القريم صلى الله عبيه وسلم نے ان مے فرمايا: بها عَبُدُ اللّٰهِ إِنَّهُ لِنَفْسِت عَلَيْكَ حَدُّا، وَإِنَّ لِزُوْ حِنْ عَلَيْكَ حَدًّا، وَانَّ لِمُنَيِّكَ عَلَيْكَ حَدًّا.

ا عبدالله اتمهاری جان کا جمی تم پر کچھ تن ہے، اور تبهاری دوی کا جمی تم پر تن ہے، تبهار سے آگھ کا بھی تم پر تن ہے ۔ بعض روایتوں شن بیآ یا ہے کد آپ نے فرمایا کہ تبهار سے مهمانوں کا بھی تم پر تن ہے۔

## په جان اورجسم امانت میں

الله تعالى نے يہ جوتمهيں جان دي ہے،ادر ينس جوتمهيں عطافر مايا ہے،اس کا بھی تم برجق ہے ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبری بات بیان فرمائی ہے ،اس ے اس بات کی طرف سننے فریادیا کہ تمہاری پیرجان اور تمہارا پیرو جوداس کوتم پیر بچھتے بوکہ یتمباراہے؟ تم اس کے ہا لک ہو؟ ایسانہیں، بلکہ حقیقت میں تمبارابیر مارا وجود تمہارے یاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، تم اس کے مالک اور مختار نہیں ہو، ادرا اُرتم یہ بھتے ہوکہ بیآ کھ میری ہے ، بیاکان میرے ہیں ، یہ باتھ میرے ہیں ، یہ باؤں میرے ہیں اس حد تک توسمجھنا درست ہے کہ بیٹک یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جائزا ستعال کے لئے عطافر مارتکی میں الیکن جہاں تک ملکیت کا تعلق ہے، تو بیرسب چیزیں القد تعالی کی ملکیت ہیں، اللہ تعالی نے تنہیں امانت کے طور مردی مس، اور جب امانت کے طور مردی میں کہ اس امانت کا تمہارے او پر حق ہے کہ اس کا خیال رکھو، اوراس کو ہلاک نہ ہوئے دو، بلا وجداس سے بے بروائی برت کرا س کا نقصان مذہونے دو۔

خودکشی کرنا کیول حرام ہے؟

ای وجہ ہے خور دکھی جرام قرار دی گئی ہے کہ آ دی اپنے آپ کو خور ہا کت ش \$ال دے، اس کو اس لے حرام قرار دیا گئے ہے کہ سے جان جو حمیس دی گئی ہے ہے تہاری ٹیمیس ہے، بے اللہ عمل جالہ کی عطاہے، اس کی امانت ہے، اور جب اس کی امانت ہے تو اس امانت کا وھیان ہے آگر ہے، اجتمام ہے اس کو با تزکا مول میں استعال کرنا ہے، ناجائز کا موں ش استعال نہیں کرنا ہے، بکدنا جائز کا موں ہے اس کو بھانا ہے ۔ اور جائز کا موں میں اس کو اس طرح استعال کرنا ہے، جرام کا موں ہے بھانا ہے اور جائز کا موں میں اس کو اس طرح استعال کرنا ہے جس ہے اس کا حق ادا ہوجائے ، جب ہے ؛ جت ہے تو کھانا کھانا ہی تمہاری جان کا حق ہے، بھر درت سونا بھی تمہاری جان کا حق ہے ، اگر اس جان کے حق ق اوائیس کرد گے، دراس کو کھا اؤگے، ذات کو بھاؤ گے ، اور بقد رضر ورت اس کو سو نے بھیں دو گے تو گھراس امانت میں تم نا با نز تصرف کر کے دو الے ہوجاؤگے ۔

## كهانا، بيناً اورسونا باعث اجر بموكا

اس ہے معلوم ہوا کہ افسان حقة کا مہی اپنے جم سے علاق سے لئے ، اس محل اگر آوی

کو نذا پہنچانے نے کے لئے اور اس کو آرام پہنچائے کے لئے کرتا ہے، اس میں اگر آوی

سین ت کر لئے کہ اللہ تعالیٰ نے بید جان بھے امانت کے طور پر عطا فر مائی ہے، اور حضور

معلی اللہ عبد وہ کلم نے صواحظ بیڈ رایا ہے کہ تبہاری اس جان کا حم پر جق ہے تو جو پھے

میں گھار ہا ہوں وہ حضور صلی اللہ علیہ وہ کم کے اس ارشا وی کھیل میں کھار ہا ہوں ، اگر

میں پا بر با ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وہ کم کے ارشا وی کھیل میں صور ہا ہوں ، اگر میں

مور ہا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وہ کم کے ارشا وی کھیل میں صور ہا ہوں ، اور اگر

میں جسم کو کوئی آرام پہنچار ہا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وہ کم کے ارشا وی کھیل میں پہنچا

زیا ہوں کہ بیچم میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اگر انسان ہوگل کے اعدار بیٹنے کہ لیے اس کے لئے اللہ تعلق کہ انہ تا ہی ، بیٹا بھی، بیٹا بھی، بیٹا بھی،

سونا بھی ،آرام پیچانا بھی اجر د تُواب کا سب بن جائیں گے،انشاءاللہ تعالی۔ زندگی کا برعمل باعث اجر بنالو

اس لے برزگوں نے فربا کریج سے لے کرشام کک کی زندگی میں کو کی عمل این بیس ہے جس کو اندگی میں کو کی عمل این بیس ہے جس کو انداز سے ایک است نہیں ہے جس کو اند بیا تکا م است بیا سکے جم بیٹ کا م بھی کرر ہے ہو، ان میں بیٹ سے کہ دو کہ یہ جان اللہ تعالی کی ابات کے حطایات اس ابات کا حق اوا کرنے کے لئے میں بیا کا مراباءوں تو اللہ تعالی کی رجمت سے امید ہے کہ دو کا م اجرو او اللہ تعالی کی رجمت سے امید ہے کہ دو کا م اجرو میں کو اللہ بیا کہ تم باری جان کا مجان کی بہت نہا ہے کہ میں نے اگر عبارت اوا کرنے کے لئے اس جان کو بہت نہا وہ مشقت میں گوالوں تھی اس کو ایس نے اگر عبارت اوا کی بیٹ کے اس جان کو بہت نہا وہ مشقت میں گا ایسان میں ہے ، بیکداس جان کا حق سے میں گا ایسان میں میں میں کہ اس کو آرام بھی دو۔

بیوی کاحق ادا کرو

حضور صلی التدعید دسلم نے قربایا کہ تہماری آگھ کا بھی تم پر تق ہے ،اگر اگن آگھ کو تم آرام نمیں دو گے تو ایک وقت ایما آئے گا کہ یہ تھک جائے گی ، اور بالآخروہ کا م کرنا مچھوڑ دے گی فرمایا کرتمباری بیون کا بھی تم پر تق ہے، جب تم اس کے ساتھ دکاح کر کے اس کواچے گھرلائے ہوتو اس کا تق ہے کہ قبہ اس کو دو نظاع عادت میں مشغول ہوکراس کرفت کو تلف مت کرو۔

# كاش ميس في رخصت برعمل كراميا موتا

بہر حال!حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواعتدال کی تعلیم وی، چنانچہ وایت میں آتا ہے کہ بعد میں حضرت عبداللہ عمر ورضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضورا کرم صلی الله علیه وسلم ہے اصرار کر کر کے زیادہ روزے رکھنے کی اجازت لے لی جھنور صلی الله علیه وسلم نے تو ان سے فر ، یا کہ تین دن روز سے رکھا کر و ، انہوں نے کہا کہ اورزیادہ کی اجازت وید بیچئے ، یبال تک کہ آپ نے اس کی اجازت دیدی کہ ایک دن روز درگھا کرو، اورایک دن افظ رکیا کرو ۔ بعد میں جب اوڑ ھے ہو گئے تو اس وتت كا پناواقعه سنار ہے ہیں كداس وقت توميس فے حضورا كرم صلى الله عبيه وسلم سے اصرار کر کرکے زیادہ روزے رکھنے کی اجازت تو لے لی کیکن اب مجھے خیال ہوتا ہے کہ جو بات رسول الله علی الله عبیه وسلم نے فر ما کی تھی کہ مہینے میں تین دن روز ہے رکھا کرو، کاش کہ میں نے اس بات برغمل کرلیا ہوتاء اور میں نے اپنے آپ براتی مشقت ندؤالی ہوتی ،اس لئے کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میر ا قر ارکرلیا که ایک ون روزه رکھوں گا ،اورایک دن افظار کروں گا ،تو اب ساری عمر کے لئے میرا بیمعمول بن گیا ،اور اب میں بوڑھا ہوگیا ہوں ،اور بوڑھا ہونے کی وجہ ہے ہر دوسرے دن روز و رکھنا میرے لئے وشوار ہوریا ہے بیکن میں اس لئے روز ونبین چیوڑ تا کہ حضور صلی اللہ عدیہ دسلم کے سامنے میں نے وعد و کرلیا تھا کہ ایک دن چپوڑ کے دوسرے ون روز ہ رکھوں گا، تو اب اگر ٹیں روز ہ چپوز تا ہوں تو حضور صلی القد علیہ وسلم کے ساتھ کئے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی ہوگی ، کاش کہ میں

نے حضور صلی اللہ علیہ دلم کی دی ہوئی رخصت پڑس کر لیا ہوتا۔ تھوڑ امعہمول بنا ک<sup>ی</sup> کیکن اسکی پا بندی کر و

اس کے ذریعہ وہ جمیں میسبق دے رہے ہیں کہ جب کوئی براحمہیں کوئی آسانی کاراستہ بتائے تو اس کے سامنے بہادری کا مظاہرہ کرتا کوئی اچھی بات نہیں ، ارے کیا انسان اور انسان کی بہادری ، ذرا دیر میں ساری بہاوری دھری رہ جاتی ہے ، ذرابوڑ ھا ہو جائے مذرا بیار ہوجائے ۔لہذا ہرزرگوں نے فرمایا کہ جوبھی معمول اختیار کرو، پیسوچ کزاختیار کرو کدس ری زندگی اس معمول کو نبھانا ہے، وہ معمول تھوڑ ا ہو، کیکن بابندی کے ساتھ ہو، بیاس ہے بہتر ہے کہ ابتداء میں جوش میں آگر بہت زیادہ شروع کر دیا، لیکن بعد میں ایسے ڈھیلے پڑے کہ سب معمولات جاتے رے،ابیا کرنامی طریقے کے خلاف ہے،اس لئے بزرگوں نے فرایا کہ معمول تھوڑا بنا ؟ ، کیکن اس پر یا بندی کر و۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماياك "حير العمل ما ديه عبه و ان فل "بهتر عمل وه ب جس كي يابند كي موه جا ہے وہ تھوڑ ابن کیوں نہ ہو۔ زیاوہ اختیار کر کے پھر چھوڑ وینا مناسب نہیں ، ای لت ايك اورحديث من حضور صلى القدعية والم فرمايا مفروا الفران ما اتسعت ف وبکہ '' قرآن کریم کی تلاوت اس وقت تک کر د جب تک تمہارا دل لگارے۔ میر ند ہو کہ ایک وقت میں تو ایک دات میں پورا قرآن کر یم ختم کرلیا ، پُھرسارے سال میں قر آن کریم کھول کربھی نہیں دیکھا۔ بہر حال!اعتدال ہونا جا ہے ،اعتدال کا مطاب بیہ ہے ک<sup>ف</sup>لی عبادات ہرانسان کوضر در کرنی خ<u>یا ہے</u>۔

نوافل محبت كاحق ہیں

تارے حضرت ڈاکٹر عبدائی صاحب قدس القد مرہ فرمایا کرتے تھے کہ فراکش وواجبات آواللہ جا شائد کی عظمت کا حق تھے کہ الارکش وواجبات آواللہ جا شائد کی عظمت کا حق تھے ہیں، اللہ اللہ کی خواج ہاللہ تھا کہ اس کروہ رو کا ڈاوا کیا کہ وہ نے کا کہ اس کے علاوہ ہاللہ تعالی نے عظا فرمائے ہیں، البندا آپ کی عظمت کا حق ہیں ممایا اللہ تعالی ہے، البندا آپ کی عظمت کا حق ہیں، ممایا اللہ تعالی اللہ تعالی ہے۔ اور نوافل و مستمیات یا رک تعالی کی مجبت کا حق ہیں، ممایا اللہ تعالی ہے۔ اور نوافل و مستمیات کا حق ہیں، ممایا اللہ تعالی ہے۔ اور باتی کو گئی اور مستمیت کی حق ہیں اللہ تعالی کے ماتھ ہیں اور باتی کو گئی اور مستمیت کو مہیں کریں گو میدا اللہ تعالی کے ماتھ ہیں اور باتھ کی دور اتعالی ہی ماتھ ہیں اللہ کے ماتھ ہیں اللہ تعالی کے ماتھ ہیں اللہ کے ماتھ ہیں اللہ تعالی کے ماتھ ہیں اللہ تعالی کے ماتھ ہیں اللہ کی اور آنھانی ہوگا۔

بيوى اورشو ہر كاتعلق

و کھتے اشوہر اور یوی کے درمیان تعلق ہوتے ہیں، پھو تو اس تعلق کے اور کھتے اور کھتے اور کھتے اور کھتے اور کھتے اور کا نقشد دے ہیں اس کا قانونی حق ہو ہے کہ وہ یوی کا نقشد دے ہیں اس کا قانونی حق پر اکتفا کرے اور ایر کا قانونی حق پر اکتفا کرے اور ایری کو اچھا چھا کھیا کھتا کہ کا مام کھا ہے ، ایکن وہ شو ہر یوی سے نہ بات چیت کرے ، اور شد دکی دلیونی کا کا مام کرے ، تو بیدشک قانونی تعلق ہوا ، جس میں کوئی خوش گواری میں ، اگر خوشگوار تعلق رکھتے ہیں تو بھر قانون سے آگے بر ھرا پی مجمع ہے کہ سے کا ماکرے گا۔

ای طرح اللہ جل شانہ کے ساتھ اگرتم نے صرف قانو فی تعلق رکھا کہ صرف فرائض وواجهات ادا کر لئے ، باقی نه نوافل میں ، نه مستحبات میں ، نه فضائل ا ممال کی طرف توجہ ہے اتو یہ اللہ تعالٰی کے ساتھ خشک تعلق ہوا اس لئے کہ بینو افل ومستخبات باری تعالیٰ کی محبت کاحق ہیں ، میرموجا کرو کہ جس ذات نے مجھے بیدا کیا ، جس ذات نے مجھے نوازا، جس ذات کی نعمتوں کی بارش ہر آن میر ہے اوپر برس رہی ہے، کیا میں اس کے لئے صرف واجبات وفرائض پر اکتفاء کر ول؟ نہیں، یہ ایک بندے کا کا منہیں ،محبت کرنے والے بندے کا کام یہ ہے کہاں کی بارگاہ میں نفلی عبادات اورمستی ہے کیے بھی پیش کرے ، نفلی عمادات اللہ تعالی کی محبت کا حق میں ، لہذا نفلی عبادات کومعمو فی مت سمجھو، بلکه نفلی عبادات کا اہتمام ہ<sup>یں</sup> نا حیاہتے معمولات میں فرائض و واجبات کے علاوہ نقلی عمادات بھی ہونی حابئیں بنٹلی نمازیں، جیسے تهجد، اشراق، حاشت، اوّا بين، تحية الوضوء، تحية المسجد، مه سب نوافل واجب تو نہیں میں الیکن باری تعالیٰ کی محبت کاحق ہے کہ بندہ ان کو بھاا¿ ئے ،اس لئے حضور 

حضرت عبداللذبن عمرورضي اللدتعالي عنه كي تمنا

چنا نچے حضرت عمر صفی اللہ تعالی عنہ کے صاحبز اوے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ سناتے میں کہ میں سید کچھا تھا کہ بھر کی نماز کے بھدرسول اللہ صلی اللہ عابیہ وطم مسجد میں تشریف فرما ہوتے تو مختلف سحا بیکرام آ کر حضور صلی اللہ عابیہ دکلم سے اپنا خواب بیان کرتے کہ حضورا میں نے آئے رات یہ خواب دیکھا، حضور ایش نے آج دات بیرخواب دیکھا، حضورا لقد ان سطی الله علیه وسلم بعض اوقات اس کی تعبیر بھی بیان فر مادیے ، اگر اس خواب بھی کو کی بشارے ہوئی تو اس بشارت پر منطق فر ما یا کرتے ہے ، حضرت عبد اللہ بن عمرض اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں کہ میرا معاملہ بیر تھا کہ جب بیس سوتا تو تھے کو کی خواب ہی نظر شد آتا ، اس لئے میرے دل بیس تمنا تھی کہ کا شرا بھیے بھی کو کی انچیا ما خواب نظر آتے ، اور چھے دوسرے لوگ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے مماشے اپنا اپنا خواب بیان کرتے ہیں ، میں بھی حضور کی خدست میں اپنا خواب بیان کروں ، اور آپ اس کی کوئی تعبیر وہی ، میرے دل میں اس کی بہتر تمنا تھی۔

# خواب اوراس كى تعبير

آیک دن الله تعالی نے بیٹوائش اور تمنا پوری کردی ، ایک رات و جب شی سویا تو یس نے ایک خواب دیکھا، جو برا اسچھاخواب تھا، وو بیک دوآ دمیوں نے بچھے او بہتا سان کی طرف اٹھا یا ، لمها چو گرا اس چھا بھر کی نماز کے بعد سوچا کہ ش حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے خواب بیان کروں ، گر بچھے پھیچھیا سما بور ہا تھا، تو یس نے ایک بہن حضرت هفصہ رضی اللہ تعالی عنها سے وہ خواب ذکر کیا، جوام المؤسمین تھیں ، اور حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطبر وضی ، اور ان سے کہا کہ تم سے خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر کے اس کی تجمیر معلوم کرو، انہوں نے وہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر دیا، حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خواب من کرفہ بایا: مصدم الموجل عبد الله الو کان بقوم من اللہا ، یعنی حضرت عبد اللہ علیہ وسلم نے دو بن عروضی انشر تعالی عند بوے ایتھے آوی ہیں ، کاش کدوہ دات کے وقت نماز پڑھا کرتے ۔ اس بیط بین ان کی تعریف بھی کردی ، اور ساتھ بیس سے بیغام دیدیا کدوہ رات بیس نماز پڑھا کریں قوان کے لئے زیادہ فوبی کی بات ہے ، جب هنزے هسته وشی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر فریایا تو انہوں نے اپنے بھائی ہے کہدویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے بیس بیہ جملہ فریا ہے ، حضرت عبد اللہ بن عررضی اللہ تعالیہ وسلم نے آپ کے بارے بیس بیہ جملہ فریا ہے ، حبد کرایا کہ زیدگی مجر دات کی نماز ثبین مجبورہ وں گا، بھر ساری وزیر کی دات کی نماز جمین مجبورہ ی اس طرح حضور صلی اللہ علیہ دسم عبار کرا اگر کی تر غیب دیا کرتے تھے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ دسم عبار کرا مراہ کو افائل کی تر غیب دیا کرتے ہے۔

ایک طرف تو نوافل کی اہمیت نہیں

بہر حال ایک ظرف باعتدالی ہے ہوتی ہے کہ توافل اور نشائل اعمال کی طرف و اسام اعتبالی ہے کہ توافل اور نشائل اعمال کی طرف و حیان فیس، ماص طور پر جب آ دی اصول فقد میں یہ پڑھ لیے گئی ہے۔ اور کم سی پہنے ہوتی ہے کہ اس کے ندیز ھنے نہ کوئی پڑھ اور گئا ہوتیں، او قاب و بائی گئیں یہ بات پہنے جاتی ہے کہ اس کے ندیز ھنے پہنے کوئی پڑھ اور گئا ہوتی ہے۔ کہ اس کے ندیز ھنے اوقات کی بات کا علم الحا اثر کر جاتا ہے، اقتصال پہنچا دیا ہے، جبکہ ایک عام آ دگ نے اس کی اس کو سی بہنچا دیا ہے، جبکہ ایک عام آ دگ نے اس کر میں ہوتی ہیں، اس کی کوشش ہوگی کہ وہ سیستر و کمیسیں بوتی ہیں، اس کی کوشش ہوگی کہ وہ سیستر و کمیسیں بوتی ہیں، اس کی کوشش ہوگی کہ اور سیستر و کمیسیں بوتی ہیں، اس کی کوشش ہوگی کہ اور سیستر و کمیسیں فرض ہیں، اتی منت ، اور اتی مستحب ہیں، اور مستحب ہو نے کا

مطلب یہ ہے کہ پڑھوتو تو اب ہے، اور نہ پڑھوتو کو گی گناہ قبیں ، تو اب اس معلوم ہونے کا 'نتیج یہ بوا کہ سخیات اور نوافل کو چپوٹر دیا ، تو بعض اوقات کی چیز کائلم ہونا مجھی نقصان کا بنچاویتا ہے۔

اذ ان کا جواب وینا

بہر حال ایک طرف قرید اختیاء ہے کہ نوال اور ستیات کی گوئی اہمیت ٹیمیل
ہے، ان کی طرف کوئی توجیعیں ہے، تہارے حضرت رحمتہ اللہ عیہ نے فرمایا کہ ایک
مرتبہ ایک صاحب کی گوئیگئر کر رہے جے، اسحتے میں اؤ ان شروٹ بوگئی، ان ساحب
ہوری ہے، اؤ ان کا جواب و بیا کوئی فرش و واجب ٹیمیں ہے۔ گویا کہ جہائی اڈ ان
سب پتہ ہے، اؤ ان کا جواب و بیا کوئی فرش و واجب ٹیمیں ہے۔ گویا کہ جب فرش و
واجب ٹیمیں تو آب اس کے اجتمام کی اوراس کوانجام دیے کی تبحی ضرورت ٹیمیں ہے،
اوراس طرح ستیا ۔ اور نوافل کو ہے وقت چھنے، ان کو بیکار چھنے کی بات ول میں
اوراس طرح ستیا ۔ اور نوافل کو ہے وقت چھنے، ان کو بیکار چھنے کی بات ول میں
ایراس طرح ستیا ۔ اور نوافل کو ہے وقت جھنے، ان کو بیکار چھنے کی بات ول میں

ر قبائل کس کے لئے؟ ار فضائل کس کے لئے؟

۔ ارے بھائی ایر فضائل کس کے لئے آئے ہیں؟ جب رسول الشسلی الشعلیہ وسلم نے کس نفاع کل کی کوئی فضیات بیان فر مائی ہے کہ اس عمل پریڈواب ملے گا ماس عمل پریڈواب ملے گا، میرکس کے لئے بیان فر مائی ہے؟ کیا فرشتوں کے لئے بیان فر مائی تھی 'مجس، بکہ ان اور کے لئے بیان فر مائی تھی، البتہ بیاات تعالی کا کرم ہے کہ ان کو ہمارے اوپر الیا داجب نہیں کیا کہ ان کو چھوڑنے پر گناہ ہوہ کیکن اس کا مطلب پیٹیس کہ آ دی اس کی طرف توجہ ہی شکرے۔ ایک بے اعتدا کی توبیہ ہے۔ دوسر کی ہے اعتدا کی

و و ری با عندان یہ ہوتی ہے کہ آدی توافل کی طرف اتا چھا کہ دن رات

توافل کی ادائی میں لگا ہوا ہے، جس کے بیٹیے میں دومرے حقوق یا بال کرد سیے ، نہ

اپنے فس کا تی یا در ہا، نہ بی بیوی بچوں کے حقوق یا در ہے، نہ اپنے اور بو اقارب

کرحقوق یا در ہے، بس نوافل و ستجات میں لگا ہوا ہے، بید دوسری ہے اعتمالی ہے،

مول کر یم مروردو عالم سلی اللہ علیہ یا کم نے بیر سے باعتمالی حق فرمائی آب نے

موشرے عبد اللہ بین مرورض اللہ تعلیہ علم نے بیر سے باعتمالی حق فرمائی آب نے

دوتر یکی رکھور اور افظار کھی کر و ، اور دات کو اللہ کی عبادت کے گئر سے بھی ہوو

اور سوئی، دونوں کا م ملا کر کرو، اوی افاع " و ین " ہے کہ تمام مطامات تو از ن کے

ماتھ ہوں ، کوئی کا م شیرمتو از ن شہوں مارے دین کی تھی جی

ہمارے حضرت مولانا می اللہ خان صاحب قدس اللہ مرہ فربایا کرتے تھے کر'' وین' اپنا شوق پورا کرنے کا تام ٹیس، ملکہ'' انتباع'' کا نام دین ہے، یہ دیکھو کہ اس وقت بھے اللہ حل شانہ کی طرف سے کیا تھم ملا ہے؟ اور اس وقت میرے قرمہ کیا فریضہ عالمہ بور ہاہے؟ اس اس وقت شکر) کام میرے کے '' دین'' ہے، پ ہے اس وقت دوسرے کا م کا شوق ہور ہاہو، مثلاً ول چاہ رہاہے کہ نقل نماز
پر حوں، یا ساوت کروں، کس باب بیارہ، بیاں بیارہ، بیا ہی کی تارہ، اس لئے
کی تیارداری کی ضرورت ہے، تو اب اس وقت بی تیارداری افضل ہے، اس لئے
کروقت کا تقاف بیم ہے، القداور اللہ کے رسول سے حکم کی انتہاں ای میں ہے۔
بیر حال اہل صدیف ہے ہمیں بیسی طاکسا نمان اعتمال کے ساتھ ذندگی
میر ارے، اور ہرا کی کے حقوق اوا کرتے ہوئے زندگی گڑا دے، کس ایک طرف
خیری کا اور میلان نہ ہو، اللہ تعالی ہم میس کو ال با توں پر عمل کرنے کی تو فیق عطا
فریا ہے، آئین۔

وأخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمين

ويَرْاعِ إِنَّا اللَّهُ السَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا لَللَّا لَللَّال

Maring of The State of the Stat EZJY, W. Jase Belach, Gyenok of



4.4

جامع متجد بيت المكرّم

گلشنا قبال کراچی

قبل نماز جمعه

جلدنمبر ١٤

وتت خطاب: اصلاحی خطبات:

مقام خطاب:

## بسم الله الرّحمن الرّحيم

#### الله ہے ڈرو

الْسَحَسُدُ لِلهِ الْعَصَدُهُ وَتَسَعِينُهُ وَتَسَعَيْدُهُ وَتُومِنُ بِهِ وَتَتَوَكَّلُ اللهِ وَتَتَوَكَّلُ اللهِ عَلَى اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

تمهيد

ہر رگان محتر م و ہرا دران عزیز الیک مدیث ہے جوسلیم بین جائج گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ، و و فرماتے ہیں کہ ش ایک مرتبہ ٹی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ، وا تو و یکھا کہ آپ ایک چا درا پنے پاؤں پر ڈالے ، و سے تشریف فرما ہیں ، اوراس چا در کے جھالرآپ کے قدم ممارک پر پڑے ، و سے ہیں ، میں نے جاکر عرض کیا کہ یار سول اللہ ! مجھے کو ٹی تھیے تفرما ہے ، حضور اقدی صلی الله عليه وسلم نے ان کی فر ہائش پران کو پھر تصحیق فر ہائیں۔ مہلی نصیحت 3 د تقق ملی '' کی

(۱) سب سے پہلے یہ فیصحت قربائی کر علیف ہاتھا، الله " فین اللہ تعالی ہے ڈرنے کی روش افتیار کرو، تقو کی اختیار کر د' تقو کی' کے متی ہیں کہ اللہ تعالی ہے اسکی عظمت اور جلال کے چیش نظر ڈرتے رہنا کہ کہیں ہمارا کو گی عمل اللہ جل شاند کی مرشی کے خلاف ند ہوجا ہے ، میڈ کراور بیطش انسان کے دل میں پیدا ہوجا ہے اور کچروہ انسان اس کر اور خلش کے مطابق عمل کرنے کھے تو ان کا نام'' تقو گیا'' ہے۔ لیقو کی کے تیمین ورجات

بررگوں نے فربا کے کتو تا کا کتو گئی درجات ہیں، پہلا ورجہ وہ ہے جوالحمد نظر ہرمؤس کو حاصل ہے، وہ ہے شرک اور کفر ہے بیتا، الحمد نظر جوسلمان ہے، اور جو اختیا۔ ان کا اللہ اللہ و الشہد ان محساناً رسول اللہ کا کلمہ پڑھے ہوئے ہے، وہ کفر اور شرک سے تحفوظ ہے، پہ تقو کی المحمد نظر ہرمؤس کو حاصل ہے، تقو کی کا دور اورجہ ہے کہ اضان ہرتم کے گناہ سے بیچ ، پہ تقو کی ہرمؤس سے مطلوب ہے، جب حمیر پہلے درجہ کا تقو کی انٹر تعالی کے فضل و کرم سے حاصل ہوگیا، اور تم کفر اور اور گناہ مرز دہوئے تو ان کا بیتیہ ہے، دائی عذاب سے بچ محے میس اگر آئی ہے وہ سے مصحیل اور گناہ مرز دہوئے تو ان کا بیتیہ ہے، دگا کہ جہیں عذاب دیا جائے گا، بیداور بات ہے کہ عذاب بیشتنے کے بعد اللہ تعالی تعہیں جنت میں بھی ویں گے، لبذا کنا ہوں سے ایک بیڈا کنا ہوں سے

کے عذاب بیشتنے کے بعد اللہ تعالی تعہیں جنت میں بھی ویں گے، لبذا کنا ہوں سے

کے عذاب بیشتنے کے بعد اللہ تعالی تعہیں جنت میں بھی ویں گے، لبذا کنا ہوں سے

کے عذاب بیشتنے کے بعد اللہ تعالی تعہیں جنت میں بھی ویں گے، لبذا کنا ہوں سے ۔

#### تيسر بدرجه كاتفوى

تیسرے درجہ کا تعق کی ہیہ ہے کہ آ دی شکوک وشہات ہے بھی جی بیتی جس کا م سے گناہ ہونے کا شیہ ہو، اگر چہ مفتق نے فتو کی دیدیا ہوکہ بیکا متمہارے لئے جا نز ہے، کیکن تہماری طبیعت اس کا م سے کرنے پر مطمئن ٹیمیں ہے، بوالیسے کا م سے پچنا تقو کی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی الندعایہ وکلم نے ارشاد فریایا: پچنا تقو کی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی الندعایہ وکلم نے ارشاد فریایا:

یعی گزاوه وه ب جوتهارب دل ش بے چینی پیدا کرد کے معلوم ٹیس کریے کام میں نے سیح کیا، یا غلاکیا اور طبیعت میں رکاوٹ پیدا ہوئے گئے، چاہے مفتی حضرات نے تمہارے لئے اس کے جائز ہونے کا فقو کی ویدیا ہو، ایسے کا مرک محل چھوڑ وہ، ایک اور صدیت میں حضور ملی اللہ علیہ وکملے نے ارشاد فریایا:

دع ما يريبك الى ما لا يريبك

جس چیز کے طال یا حمام ہونے میں شک ہودا می کو چیوٹر دو، اور جس میں شک یہ د اس کو پکڑلو ایک اور صدیت میں جناب رسول الله سطی الله علیہ رسلم نے فر مایا:

الحلال بين و الحرام بين ،و بينهما امور مشتبهات

بہت ساری چیزیں طال میں ،ان کا طال ہونا واضح ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی میں کدان کا حرام ہونا واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان بہت ہے مطالمات ایسے ہیں جو مشتبہ ہیں، جن کے بارے میں چند ٹیس چین کرام ہے، یا طال ہے، آپ نے فر مایل کہ چوتھ اسے دین کو پاک رکھنا چا جا ہواس کو چاہیے۔ وہ ایسے کاموں ہے بھی بچے جومشتیہ ہوں، میرتیسرے درجہ کا تقویل ہے، اور میراملی درجہ کا تقویل ہے۔

تفیحت دوسرے اور تیسرے درجہ کی تھی

البزاجب حضورا قدس ملی الشعابیدوسلم بیشجت فرمارے ہیں کہ عسابات
بیانفاء اللّٰہ تقو کل اختیار کروٹواس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے درجہ کا تقو کل تو الحمد لله پہلے
ہیں ہے حاصل تھا، کیونکہ مؤمن ہیں، مسلمان ہیں، حضورا کرم صلی الله علیہ و مثلم کی
خدمیت میں حاضر ہیں، اورآپ نے تصیحت ما تک رہے ہیں، اس لئے پہلے درجہ کا
تقو کی تو حاصل تھا، اب جو تصیحت فرمارے ہیں وہ دومرے دودر جول کی ہے، وہ یہ
کہ گزا ہوں ہے تج ، اورشہات ہے تج ، ۔

ساری جدو جہد کا حاصل تقو کی ہے

اورا گرخور کر وقو می نظر آئے گا کدوین کی ساری دو دو دعوپ کا حاصل از تقوی گا ہے ، ساراقر آن کر کیم ای سے مجرا ہوا ہے جدا ایما الذین آمنوا القوا الله تقوی گا فتیار کروہ اگر سے چرہمیں حاصل ہوجائے تو بیڑہ پارہوجائے ، اگر تقوی حاصل ہوجائے تو ہم منول مقصودی گئی ، یکن اس منول مقصود کو حاصل کرنے کے گئے کچھ تجاہدہ کرتا پڑتا ہے ، یعنی تحوی می محمت کرتی پڑتی ہے ، دو محمت سے کہ پعض او تا ہے انسان کی خواہشات انسان کو گنا ہوں پر اجمارتی ہیں ، اوراس کے دل میں واعیہ پیدا کرتی ہیں کہ ظاں گناہ کراو، قال کنا و کراو، اب محت ہے کرتی پڑتی ہے کہ جونا جائز اور گناہ کی خواہش بیر اجور ہی ہے اس خواہش کو پال کر کے زیردتی اس گناہ ہے۔ جونا جائز اور گناہ اوگ کتے ہیں کر کیا کریں نگاہ بہت جاتی ہے، نظر غلط مبکہ پڑجاتی ہے ول میں ایسا نقاضہ پیدا ہوتا ہے کہ آدی میسل جاتا ہے ....اس کا کیا علاج ہوگا؟ کوئی وضیفہ گناہ میروف نمیس بنا سکٹا

یاد رکھے! اس کا علاج اس کے علاوہ پھوٹیس کہ آ دی اینے آپ پر اس معالمے میں زبروت کرے ،کوئی جہاڑ پچونک ،کوئی تعویز گنڈا ،کوئی دظیفہ ،کوئی عمل اليانبين ہے جوانيان كو گھر بيٹھے" تقوى" عطاكرد، بعض لوگول كے دلول ميں خیال ہوتا ہے کہ جب ہم کس شخ کے یار، جائیں گے توشخ کوئی منتریز ہددے گا، ما کوئی وظیفہ پڑھ دے گا تو ہم'' گن ہ پروف'' ہوجا کیں گے، اور پچر گناہ کا داعیہ ہی ختم ہوجائے گا،اور پھر گناہ کی خواہش ختم ہوجائے گی، یادر کھیے! میسب خیال خام ے،اس لئے کہ اگر دل میں گناہ کا داعیہ بی شہوتو پھرامتحان کس چیز کا؟اللہ تعالی نے بید نیادارالامتحان بنائی ہے، وہ امتحان بی برک مَفَالَهُ مَهَا فَهُورِهَا وَتَقُومُا لِينَ وونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ڈال دمی ہیں ، گمزہ کی خواہش بھی دل میں ؤال دی ہے، ساتھ میں تقوی کی اہمیت بھی دل میں پیدا کردی ہے، اب امتمان رہے کہ کیا انسان ایے نفس کی خواہشات کے چیھے چاتا ہے، اور اللہ کے ڈر، اللهٔ تعالیٰ کی عظمت اور حلال کوفراموش کردیتا ہے، یا الله تعالیٰ کی عظمت اور اس کی مجت کی بنیاد پرخواہشات نفس کو پاہال کرتاہے،اور گناہ سے نیج جاتا ہے۔

ہمت میں بڑی طاقت ہے

جیا کہ میں بار بارعرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالی نے انسان کی ہمت میں

بزی طاقت دی ہے،انسان کی ہمت ربر کی طرح ہے کہ جس طرح ربر کوتم کھینچتے ہطے جاؤ، وہ لمبی ہوتی چلی جائے گی، ای طرح انسان کواللہ تعالیٰ نے ایسی ہمت عطا فرمائی ہے کہ اگر اس ہمت کو انسان استعمال کرے ، اور کام میں لائے تویہ ہمت بڑے بڑے کارنا ہے انجام دیدتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہے لوگ ففنول کا موں میں اپنی ہمت کو صرف کرہ ہے ہیں ، اور عجیب وغریب تتم کے کر شے دکھاتے ہیں، بہلوگ محنت اور ریاضت کرتے ہیں، جس کے نتیج میں ان کوا ہے كامول يرقدرت بوجاتي هي، جس و دي كيف والے جران بوجاتے بيل كه سدكام کیے ہوگیا،مثلاً ری باندھ کراس ری کے اوپر چلنا شروع کردیا،مثل کرنے کے بتیج میں ری کے اوپر چلنے کی قدرت حاصل ہوگئی،اور صرف اسکیے نہیں ،ایک دوسر مے تحض کوایے کندھے پرسوار کر کے ری پر چلتے ہیں، آج ہم ہے کوئی شخص کیے کہ بیکا م کروتو جمیں من کر پسینہ آجائے ،اورمعذرت کرلیں کہ بیکام جارے بس کانہیں ،لیکن جب لوگوں نے محنت کی ،ریاضت کی مثق کی تو اس کے نتیج میں بیناممکن کام ممکن ہوگیا،اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت میں پیطانت دی ہے۔

. ایک دلچسپ واقعه

ہارون رشید کے دربار میں ایک شخص آیا ،اس نے کہا کہ میں ایک ایسا کمال وکھا تا ہوں جود نیا میں شاید کوئی ند دکھا ہے، ہارون رشید نے کہا کہ دکھا وہ کیا کمال ہے؟ اس شخص نے فرش پر ایک سوئی گاڑ دی ،اور دور کھڑا ہوگیا ، گھر ہاتھ میں ایک دھا کہ لیا ، گھراس دھا گے کو دور سے پیچا تو وہ دھا کہ سوئی کے ناکے میں سے پار

ا ہوگیا .... آب بدو یکھیں کہ ہاتھ میں سوئی لے کر بھی اس میں دھا کہ برویا جائے تو اس میں بھی بیرہوتا کہ بھی دھا گدادھرنکل جاتا ہے، بھی ادھرنکل جاتا ہے، کین اس شخص نے دور ہے دھا گہ بھینکا اور وہ سوئی کے ناکے سے بیار ہوگیا، ہارون رشید نے اپنے در باری ہے کہا کہ اس شخص نے ایسا کمال دکھایا جوآج تک کس نے نہیں و کھایا ، اس شخص کو دس وینار إن م میں ذو، اور دس جوتے مارو، اوگوں نے ہارون رشید سے بی چھا کدوس وینارتواس کے انعام کے ہوئے، لیکن بیدوس جوتے کس بات کے؟ بارون رشید نے کہا کہ اندہ متواس بات کا کہ اس نے ایسا کرتب دکھایا جو و نیا میں کسی اور نے نہیں دکھایا ، اور دس جوتے اس بات کے کہاس نے اپنی زندگی کا اقيمتي وقت ايك نضول كام كي مشق مين ضائع كيا، اگريدمحنت اور بدونت كسي مفيد كام میں لگاتا،ایے کام میں لگاتا جوانیانیت کے لئے فائدہ مند جوتا، وین کے لئے فائدہ مند ہوتا تو شخص کہاں ہے کہاں چنج جاتا، ظاہر ہے کہ یہ کمال حاصل کرنے کے لئے اس نے مہینوں خرچ کئے ہوں گے ،لیکن اگر دورے سوئی میں وھا گدؤال ديا تو اس كا فاكده كيا موا؟ اس مين ندونيا كا نفع، ندآ خرت كا نفع، للبذا وقت ضاكع کرنے براس کے دس جوتے لگاؤ۔

نيا گره آبشار

اس سے بیستن ملا کہ اللہ تعالی نے انسان کی جست شن اتنی طاقت دی ہے کہ جو کام دیکھینے میں نامکن اظرآ تا ہے، اس کومکن کر کے دکھا دیتا ہے، امریکے میں ایک' نیا گرد آ بشار'' ہے، جو ماری دنیا میں مشہور ہے، جود نیا کاسب سے بڑا آ بشار ے، جب میں وہاں گیا کہ وہاں جھے ایک صاحب نے ایک کما بچہ دیا، اس کما بچہ
میں یہ کھیا تھا کہ اس بڑا کہ اور پار پراوگوں نے کیا کیا کمالات و کھا ہے، وہ آبٹارالیا
ہے کہ پوراور یا او پر سے پنچ گرر ہاہے، اگر کوئی انسان وہاں گرجائے تواس کی بڈی
پیلی سلامت ندر ہے، اب لوگوں نے یہ کیا کہ اس آبٹار کے او پرتار باندھے اور پیر
اس تارک او پر چلتے ہوئے اس طرح آس کو تورکیا کہ اپنے ہاتھوں میں بہت بڑا
وزن بھی اضا نے ہوا تھا، اب بیاس کا ریکارؤ بن گیا، اب چوشی وہاں جاتا ہے تواس
کو بتا یا جاتا ہے کہ فلاس آدی نے یہاں انٹا شاندار کا رنا مدانجام ویا تھا، اس کے
علاوہ اور بہت ہے کہ فلاس آدی نے یہاں انٹا شاندار کا رنا مدانجام ویا تھا، اس کے
علاوہ اور بہت ہے کہ فلاس آدی نے یہاں اور شانے۔

#### انسان کی ہمت کی طاقت

یں اس کو پڑھ کر میہ وہ مہا تھا کہ دیکھو کہ میں تو اس آبشار کے کنارے پر چلتے ہوئے بھی فوف محسوں ہوتا ہے کہ اگر ڈرا یا ڈس پھسل کمیا تو جان ہے ہاتھے دعو نے پڑی گے ، لیکن اللہ تعالی نے انسان کی ہمت بھی میہ طاقت دی ہے کہ جب انسان نے بیاراد و کرلیا کہ اس کو تار پر چلتے ہوئے جو کروں گا، جب اس نے محنت کی شش کی تو کر گیا ، جس انسان کی ہمت میں اللہ تعالی نے اتنی طاقت دی ہے تو وہ ای طرح کے ناممئن کا م بھی کر گر درتا ہے ، جوانسان ہمت کے ذریعہ پہاڑ دوں کے میشنے چیر و بتا ہے ، جوانسان دریاؤں کے ٹرخ برل دیتا ہے ، جوانسان ہواؤں کو تا توکر لیتا ہے ، کیا اس انسان کی ہمت میں اتنی طاقت ٹیس کہ اس کے بالک نے جس کا م انسان سے کہتا ہے کہ میری مت جواب دے گئی، غلط جگہ پر پڑنے سے نظر نیس بیتی، غلط جگہ پر پڑنے سے نظر نیس بیتی، غلط بات او لئے سے زبان نیس و کئی، جب اللہ اتحال نے انسان کو بہت دی ہے آو ان کا مول سے نیجتہ کے لئے انسان اپنی ہمت کو استعمال کرے۔

حاصلِ تضوف

کے چیزے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی پورے تصوف کا حاصل بیان رتے ہوئے فریاتے ہیں کہ:

وہ ذرای بات جو حاصل ہے تصوف کا میں ہے کہ جب طاعت کے اجمام دینے بیس ہوتو اس سی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو انجام دے ،اور اگر کی گناہ ہے بیج بس ہوتو اس سی کا مقابلہ کر کے اس گناہ ہے بیج اس کے اس گناہ ہے بیج ،اس کے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اس سے تا کہ مرتا ہے، اور اس کے باور اس کے بی کی دیا ہے۔

بہرطال یہ مت ہے جس سے کام لینا پڑتا ہے۔

ہمت پیدا کرنے کا طریقہ

اب سوال ہے ہے کہ اس ہمت کے اعرر مضبوطی کیے آئے؟ تو دویا تمل جِل جس کے ڈر بعیہ ہمت کو مضبوط بنانا نسبتاً آسان ہوجا تا ہے، ایک بیے کہ الل ہمت کی محبت، بعنی ایسے لوگوں کے ساتھ ایشو ٹیٹھو، ایسے اوگوں کے ساتھ اینا تعلق قائم

كرو، جو بمت ركف والے بين، جو اولو العزم بين، اور جو اپني زندگي مين تقويٰ اختیار کئے ہوئے ہیں، جب ان لوگوں کی محبت اختیار کر و گے تو رفتہ رفتہ ان لوگوں کی ہمت کا رنگ تمہارے اندر بھی منتقل ہوتا چلا جائے گا ،قر آن کریم میں اللہ تعالی مُ فَرِما بِإِنِيَا أَيُّهَا الَّذِينُ وَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَ كُونُوا مَمْ الصَّادِينِينَ لِعِنَ اسحا يمان والوا تقوى اختيار كرد،اورتقوى اختيار كرنے كاطريقه بهہ كەتقوى ركھنے واليالوگوں کے ساتھ بن جاؤ ، اگر آ دی ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ، جن کو حلال وحرام کی فکرنہیں ، جن کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑ ہے ہونے اورحساب وکتاب دینے کا احساس نہیں ،اگرانسان ایسے غافلوں کی صحبت میں رہے گا تواس کے اندر بھی غفلت آ جائے گی ،اوراگر تقوی والوں کی صحبت اختیار کرے گا اوران لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا جن کواللہ تعالیٰ نے ہمت عطافر مائی ہے،اور جوا بی ہمت کواستعال کرتے ہیں ،اوراللہ تعالیٰ کو تاراض کرنے والے کاموں ہے وہ بیچتے ہیں ،تو جتنی صحبت بوحتی جائے گ ،انشاءاللہ اتنا ہی تقو کی بھی بوحتا جائے گا،اورہمت میں طاقت آتی جائے گی ..

# اہل عرب میں شراب کی محت

اللہ تعالی نے حضورا قد س ملی اللہ علیہ دسل کے عہد مبارک میں شراب حرام فربائی ،اور وہ شراب الل عرب کی تھٹی میں پیزی ہوئی تھی ، ان کی شراب سے مجت کا بید عالم تھا کہ صرف شراب کے لئے عربی زبان میں دوسوا افناظ ہو لیے جاتے ہیں، جو شراب صح کے وقت کی جاتے ، اس کا نام الگ ہے، جو شراب و دیجرکو کی جائے، اس کانا مراور ہے، جوشراب شام کو پی جائے ،اس کانا مراور ہے، اگر شراب میں پائی
مالا کر پیاجائے تو اس کانا مراور ہے، اور اگر دوشم کی شراب آپس میں طار دی جا میں تو
اس کانا مر چھے اور ہے، ہر شم کی شراب کا الگ نام ہے، ان کوشراب ہے اتی عجت
ضی، اور انلی عرب کی شاعری شراب کی تعریف ہے چھری ہوئی ہے، چھے ہلا اموتے
می پہلے شراب چیا سیکھتا تھا، اب شراب کی تجارت بھی ہودری ہے، شراب پی بھی جا
رہی ہے، اس کے ساتھ بھیت بھی ہے، اور دنیا میں بھتی چیز ہی عادت کی بنیاد پہ
استمال کی جاتی ہیں، شلا کی کوتمبا کو کی عادت ہے، کو پان کی مادت ہے، کی کو
سند کی عادت پڑ جاتے ، تو اللہ بچائے اس کا تجھوٹما پر اشکل نوتا ہے، قالب کہتا
شراب کی عادت پڑ جاتے ، تو اللہ بچائے اس کا تجھوٹما پر اشکل نوتا ہے، قالب کہتا

چھوٹی نہیں پر کا فرمنہ ہے گلی ہو لگ ہے جب ایک مرتبہ منہ ہے لگ جائے تو چھوٹی نہیں۔

جنب شراب حرام هو فی تو!

ا یسے شرائی لوگوں کے پاس اچا نک شراب چھوڑنے کا تھم آ ہا تا تو ان کے لئے شراب چھوڑ تا بہت مشکل تھا، اور اس کے لئے بڑی تو ی ہمت ورکارتھی، کین حضرات محابہ کرام اجمعین کو جب نی کر بم صلی اللہ علیہ دملم کی محبت حاصل ہوئی تو آپ نے ایسا احول پیدا فرماد یا کہ برشخص صاحب ہمت بن گیا، برشخص صاحب تقوی بن کیا، برشخص کے دل میں آخرت کی گفرتھی، برشخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب وہی کا احساس تھا، ہر محض کے ول میں دنیا کی بے ثباتی تھی ،اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا اور منا دی نے مدینہ کی گلیوں میں یہ آواز لگائی که آلا إِنَّ الْمُعَمَّرَ قَلْ حَرُمْتُ سنوا که شراب حرام کردی گئی ہے، تو حضرت انس رضی الله تعالی عندفر ماتے ہیں کہ میں اس وقت ایک مجلس میں لوگوں کوشراب یلا ر باتها، اورشراب پینے کی مجلس قائم تھی، جب کان میں بیآ واز آئی کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم كا يتحكم ہے كه شراب حرام كردى گئي ہے، تو اس مجلس ميں جس شخص نے شراب کا پیالہ ہاتھ میں لے کرمنہ کی طرف اٹھایا ہوا تھا، اس نے بہ گوار ہنیں کیا کہ ا کے گھونٹ لی لے، ملکہ ای وقت پالے پٹنے ویے گئے، اور شراب کے مٹکے تو ڑ ڈ الے گئے ،اور تین دن تک مدینہ کی گلیوں میں شراب بارش کے یانی کی طرح بہتی ر بی ، جو تو م شراب کی اتنی خوگر اور عا دی تھی ، جب رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرف ہے ایک عکم آگیا کہ شراب حرام کردی گئی تو ای وقت شراب حجبوڑ دی ، پیہ ہمت اور تقویٰ کہاں ہے پیدا ہوا؟ وہ اس طرح پیدا ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے محابہ کرام کا ماحول ایسا بنا دیا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے آخرت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکیورہے ہیں ، جنت اور دوزخ آنکھول سے نظرآ رہی ہے ،اس دجہ ہے شراب حصورْ دی۔

بہر مال! تقوی عاصل کرنے کا پہلا طریقہ ہے کہ الل تقوی کی کا مجت ماختیار کرو، لبذا ید دیکھو کہ تم مجع شام کن لوگوں کے ساتھ المحت جمیعتے ہو، حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وکملے نے فرمایا کہ برآ دی اس بات کو دیکھے کہ اس کا المحتا بیغینا ، اس کی دوستیاں ، اس کے تعلقات ، اس کا میل جول کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ اگر وہ عافل لوگ ہیں تو اس کے نتیج شن تمہاری وہ ہمت کنزور پرنی چکی جائے گی ، اور تقویٰ کی منزل دور ہوتی چلی جائے گی ، اور اگر اہل تقویٰ کے ساتھ انسنا ہے ، اہل صلاح وفلاح کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ کی ہمت میں طاقت آئے گی ، مبرحال تقویٰ حاصل کرنے کے لئے پہلاطریقہ ہے ہے کہ اہل تقویٰ کی محبت اور اہل ہمت کی صحبت اختیار کی جائے ۔

اللهيرجوع

تقوی حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ ہیہ ہے کہ اللہ تقائی ہے مسلسل رجوئ کرنا، کشنی پد دعا کرنا کہ یا اللہ میں تو کم ہمت ہوں ،آپ نے ہی ہمت عطافر مائی ہے، آپ ہی اس میں برکت اور طاقت عطافر مائیتے ہیں، یا اللہ بھے آئی ہمت د پر ہینے ،اور میرا حوصلہ آئا بلند کردھتے کر میں قئس کی خواہشات ہے اس کے بہکانے ہے اپنے آپ کہ بچاسکول، اور گنا ہوں ہے محفوظ روسکوں، مبرطال انسان دوکام کرے، ایک تو محب ٹھیک کر لے، اور دوسرے اللہ تعائی ہے رجوئ کرنے کی عادت ڈال کے۔

حضرت يوسف عليه السلام

تهارے حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب گناہ کا داعیہ دل ش پیدا ہو، اور بیخواہش دل ش پیدا ہو کہ ش فلال گناہ کر دلوں تو فوراناس دقت اللہ قعالی کی طرف رجوع کر و کہ یا اللہ بیڈس وشیطان بیٹھے بہکارہے ہیں بھیے غلط راستے پر ڈالنے کی فکر میں ہیں ، اساللہ اپنے فضل وکرم ہے آپ میری حفاظت فر مائے۔ دیکھے حضرت یوسف غلیہ السلام کو ایک عورت نے گماہ کی دگوت دی، اور ور دازے بند ہیں، درواز وں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گمناہ کا کچھ خیال آیا، آخر انسان تھے، بشر تھے، اور بشری تقاضے ان کے اندر بھی موجود تھے، لیکن جب گماہ کا خیال آیا تو اس خیال کے وقت انہوں نے دوکام کے ، ایک کام تو سکیا و ہاں ہے ہما گے، حالا تکدان کو معلوم تھا کہ موجا کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ میں بیاں سے بھاگر کو دودازے تک چا جائی اور اپنے حصہ کا کام کرلوں، چٹائید انہوں نے اپنے حصہ کا کام کرلیا، اور ہماگر کہ دردازے تک بھی گئے۔ ایک کام قرایل، اور

الثدكو يكارو

دومراکام میکیا کداشد تعالی کو بکارا و لا تضرف عنی کیکد هن آضب إلیمون واکن من المخاهلین (سوره بیسف) اے الشاگر آپ نے محودتوں کا حمر بھے ہے دور ندکیا تو میں مجی ان کی طرف باکس ہوجاؤں گا ، اور میں بھی تا دان بن جاؤں گا ، اے اندا پی رحمت ہے بھے سے بیشر دورفر ما وسیح نے بھر حال حضرت بیسف عند السلام نے سے جو سے تنے ، اور اللہ تعالی کو بکارا ، اللہ تعالی کی سنت ہے کہ جب بندہ البیے جے کا کا مرکر لیما ہے ، اور بھر اللہ تعالی کو بکارا ، اللہ تعالی کی سنت ہے کہ جب بندہ البیے ہیں، ان کی سنت بھی ہے، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے بید دکھا کہ ہندہ نے اپنے ھے۔ کا کام کرلیا، اور جنتانی کئی کتا تھا بھا، اور گھر بھے پکارا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ھے کا کام کیا کہ درواز وں کے تالے ٹوٹ کرگر گئے۔

حضرت يوسف عليه السلام كي طرح دوڑو

ای بات کومولا ناروی رحمة الشعليه ايك شعر ش فرمات ميس كه: گرچه رخنه نيست عالم را پديد

عیره یوسف وارمی باید دوید .

لین اگر چہ اس دنیا میں جہیں نگلنے کے لئے کو کی راستہ نظر نیس آرہا ہے،

چاروں طرف ہے گنا ہوں کے نقاضوں نے جہیں گیرا ہوا ہے، آو اس وقت تم بھی

دواڑ وجس طرح حضر نے بیسٹ علیہ السلام آیک والباندا نماز میں دوڑ ہے تھے، اک

طرح تم بھی جہاں تک دوڑ کئے ہو دوڑ جا و، اور پھر اللہ تعالیٰ کو کا رو کدا ہا اللہ بھے

بچا گئے ہو آنشا ، القہ اللہ تقائی جہیں بچالیں گے، اور اگر طفرانہ کرے وہ کا م کرنے

بچا گئے تھی کی سجت اضیار کرو، ان کے ساتھ اٹھو بھو، جب تم اوگوں کے ساتھ

بے کہائی تقوتی کی صحبت اضیار کرو، ان کے ساتھ اٹھو بھو، جب تم اوگوں کے ساتھ

اشیت بیشے ہو، با تمی کرتے ہو، بائیس بھاتے ہو تو ان مجلوں میں بھی تھوڑا

ساتا خرت کا ذکر اور فکر بھی کرلیا کرو، بینہ ہو کہ جب دی آدمی جیشے ہیں اور کپ

شب بوری ہے، آو اس کپ شرف میں صرف و نیائی کی باتمیں ہوری ہیں، بیان اگرا

### کرنے ہے مت ڈرو

لیکن نیسب کا م صنت اور مشق کرنے ہے ہوتے ہیں، اور ابتداء انسان
بنب کی کا م کی مت اور مشق کرے گا تو ابتداء دو چار مرتبہ گرے گا، مشام سمائیکل
چلانے کی ماد شرکر و ہم کو سائیکل چلانے کی عادت میں تھی ایکن جب چلانے کی مشق
کرو گئ تو ابتداء دو چار مرتبہ گرو گے، بیکن دو چار مرتبہ گرنے ہے بعد جب چلانے کی عادیت پر جائے گی، تو پھر پاؤں خود بخو واس طرح چلین گے، جس طرح چلئے
کی عادیت پر جائے گی، تو پھر پاؤں خود بخو واس طرح چلیں گے، جس طرح چلئے
گرائے ہیں، ای طرح تقویل کی مشق کرنے ہیں بھی انسان چلتے گرائے، اس
کر داورد عاکرو تو گرہ کے جشن البدائات کو ما یوی کا ذریعے نہ بنا کی اس کے کہ
ہمت کر داورد عاکرو تم گرو گئیں۔ البدائات کو ما یوی کا ذریعے نہ بنا کی اس کے کہ
جس آ دی کو کی کی بڑے سیکھنے مشق کرتا ہے، اس کے کہ
جس آ دی کو کی کو یہ سیکھنے کی حشق کرتا ہے، اس کے کہ
جس آ دی کو کی چر سیکھنے مشق کرتا ہے تو مشق کے دوران گرتا ہی ہے، ایکن دو گریا

ور حقیقت می راستے پر سلنے کی تمہید بن جاتا ہے ، مولانا روی رحمة الله علیہ نے فر مایا: دوست اور دوست ایس آشفنگی

کوشش بیهوده به از خفنگی

یعنی اللہ تعالی کو کھی بندے کی ہے بات پندا آتی ہے کہ بندہ محنت میں لگا ہوا ہے، ہمرے راستے ہم جائں ہا ہے، کھی یا واس کھی پسل جاتا ہے، کھی گر جاتا ہے، کھی الا ھا کہ بھی جاتا ہے، لیکن پھرا تھر کہ چل پڑتا ہے، تو فر با یا کہ بیرا جو دوست ہے وہ ہشتگی کو بھی پند کرتا ہے، اس لئے کہ دہ کم از کم اپنے کام میں اور کوشش میں لگا ہوا تو ہے، اگر چہدہ کو چش بیمورہ میں، بینی اگر چاس کوشش میں کمال ٹیس ہے، بلکہ کسی گر گیا، پھرا تھر کر چل پڑا، کھی کو ھائی بھر چل پڑا، یہ کوشش میں بودہ ہے، کین کوشش بیمودہ سوتے رہنے ہے بہتر ہے، اس لئے کہ دینا کے ہر کام کی شق میں بیدہ تا ہے وہ الآخر وہ کہ کرتا بھی ہے، لڑھکا بھی ہے، کا کام بھی جوتا ہے، کین اگر گا دہے تو بالآخر وہ مزل یا لیتا ہے، اللہ تارک تعالی کی سنت بھی بھی ہے، انشاء اللہ منزل حاصل ہو بائے گی۔

بس چپوژ وخیس ، ما یوس ، وکر ذیشطور ، خانل ، وکر ذیشطور ، بکلد الله تعالی کی طرف روال دوال ردیو ، ای کوصوفیا مرکزام ' سیرالی الله' ' فر ماتے ہیں ، بینی الله تعالی کی طرف چلنا ، اور جب الله اتعالی کا طرف چلنا شروع کردیا تو بس اب چلتے رہو ، رکو حمیں گرویا لائنظو، کین راسته سیدهارکھو، چلتے رہو۔

به صراط مستفیم اے دل کسے گمراہ نیست

جب سید ہے رائے پر چل رہے ہوتو کوئی گمراہ ٹیمیں ہے، سید ہے رائے پر چلو گیاتو انشا ایک ون منزل پڑنی جاؤ گے۔ بہر حال حضور صلی الشاعلہ وسلم نے ان کو پیشیحت فر مائی علیك بساتھا، اللہ تقوئ کولانوم پکڑو، اوراس کولازم پکڑنے كا طريقة وہ ہے جوامجی عرض كرويا، اللہ تعالى اپنے فضل وكرم ہے اس پگل كی تو فیش عطافر مائے مائیس ۔

وأحر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



جامع متجد بيت المكرّم مُكلّث نا قبال كراچي

قبل نماز جمعه

وقت خطاب: اصلاحی خطبات: جلدنمبر ١٤

مقام خطاب:

## بسم الله الرِّحمٰن الرّحيم

## الله ہے ڈرو

المحمد المبلغ المنج تخدارة وتشديمية ونستخداد وتؤويل به والتوالحل عليه، و لغو له بالله مين شركو إلقهساو من سبخاب الحقاليا، من يُشهده الشّه فلا مُسجعًل له وَمَن يُضلِله فلاحاه عالى له، والشّهدات الرائسة الاسلشة وخدة لا ضريفك له، والشهدان ستيدنا وتشبخا ويهو لانا محمدا عُيده ورسُولة، صلّى الله ثقالى عليه وعلى اله والسحاب وبارك وسلمة تشاليم عليه وعلى

تمهيد

یز رگان محتر م دیرا در ان عزیز! ایک حدیث بے جوشکیم میں جا پرفتی ارشی الله تعالی عنہ سے مردی ہے ، دہ فر ماتے ہیں کہ شن ایک مرتبہ ٹی کر کیم سلی اللہ عید وسلم کی حدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ ایک چا در اسپنے پاکال پر ڈالے ، و ک تشریف فر ماہیں ، اور اس چا در کے جمال آپ کے قدم مرادک پر پڑے ، و کے ہیں، میں نے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے کوئی تھیسے فر مائے ، جھنور القدر مسلی الله عليه وسلم نے ان کی فرمائش پران کو پھر تصحیق فرما تھی۔ بہلی تصیحت ' ' تقو مل'' کی

(۱) سب سے پہلے بیشیحت فرمائی کا تعلیف انتفاء الله "بیشی الله تعالیٰ سے (۱) سب سے پہلے بیشیحت فرمائی کا تعلیف انتفاق کی سے (۱) سب سے پہلے بیشی میں کہ انتشاق کی سے انتخاب اور جال کے چیش نظر ڈرتے رہنا کہ کہیں ، اراکوئی عمل الله جمل شاند کی مرض کے خلاف سے دور مرضی کے خلاف سے دوم کے اور کی بیشی کے دوم کی بیشی کی اور میشاش کا اس کی دل میں پیدا ہوجائے اور کی بیشی کی دومرکی نشیجت دومرکی نشیجت

حضور القدس ملی الله علیه ولم نے ان کو دومری تھیجت بے فر مائی کہ و لا اللہ اللہ ولا اللہ ولا

اس ایک یکی کا اضا فد کرلو گرنو کیا جوجائے گا۔ اس کا بتیدیہ جوتا ہے کہ ایک چیوٹی ینکی کرنے کا جوموقع آیا تھا، اس کوئلی وہ گلوادیتا ہے۔

حجيونى نيكى كوحقيرمت سمجھو

فرض کر وتم ایک راہے برچل رہو، راہے میں ایک چھلکا پڑ اہوانظر آیا، اب تمہارے دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی انسان اس محیلکے کی وجہ ہے پیسل کر گر نہ جائے ، لا وَاس تھلکے کو اٹھا کررائے ہے دور کردوں۔اب اس وقت شیطان بہکا تا ے کہتم بڑے آئے نیک نے دالے ، نمازتم سے نبیس بڑھی نواتی ، اور خدا تعالیٰ کے جودوس احکام میں،ووتم سے ادائیں کیے جاتے، گناہوں کے اندرتم لت بت و، اگرتم نے بید زرا ساچھا کا اٹھا کر پھینک دیا تو کیا تیر مارلو گے؟ کیا تمہاری نیکوں میں بڑااضا فد ہوجائے گاءادر کیا تمہیں جنت مل جائے گی ،اس خیال کے آنے کے بعداس نے وہ نیک کام چھوڑ دیا کہ واقعۃ سے بات تو سیح ہے، جب ادر بڑی بڑی نکیاں کریں گے تو یہ بھی کرلیں گے،اس وقت میکام کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس طرح شیطان انسان کی راہ مارویتا ہے ،اور چھوٹی می نیکی بھی نہیں کرنے دیتا۔ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم فر مارے ہیں کہ شیطان کے اس بہرکانے میں مت آنا، بلکہ جس وتت بھی جس نیکی کا موقع مل رہاہے، جا ہے وہ نیکی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اس نیکی کوکرگز رو، جنانچہ ا گلے جملے میں حضورصلی اللہ عایہ وسلم نے فرماما:

ولو ان تفرغ للمستسقى من دلوك في اناء

چا ہے وہ چھوٹی سے نئی سے وکدایک آ دی کو پیاس لگ رہی تھی ، ادراس نے تم سے پائی ما نگا تو تم نے اپنے ڈول میں سے تھوڑا ساپائی اس کے گلاس میں اعثر میں دیا، تواس نیک کا م کو بھی حقیر مت جمود، بلکہ کر گزرو، آگے فرمایا:

او تكلم و وجهك متبسط

یا تبراری کمی مسلمان بھائی ہے طاقات ہوئی، اور اس طاقات میں تم ال مے خندہ پیشائی سے لل گئے، یہ جمی ایک نیکی کا کام ہے، اس کو معمولی بھی کر مت چھوڑو، یکام بھی کرگزرو۔

اخلاق ہے نیکی کاوزن بڑھتا ہے

پہلی بات تر ہے کہ میہ جوہم نے تکل کی تقسیم کر رکھی ہے کہ میں بڑی ہی ہے،
اور میہ چونی نیک ہے، میہ ہم نے اپنی ظاہری بھے سے کر رکھی ہے، ورشا اللہ تعالی کے
ہاں بڑی اور چونی نیک کا معیار کچھاور ہے، اللہ تعالی کے ہاں اس تکی کی قیست ہے
جوا خلاص کے ساتھے اللہ تعالی کی خوشنو دی کی خاطر انجام دی جائے، جا ہے وہ چھونی
میں نظر آر ری ہو، مگر اللہ تعالی کی خوشنو دی کی خاطر انجام دی جائے ، جا ہے وہ چھونی
ہے، کہ کیک جس جذ بدے انسان وہ نیک کر رہا ہے، وہ جذ یہ اللہ تعالی کے ہاں قدر و
ہے، کہ کیک جس جذ بدے انسان وہ نیک کر رہا ہے، وہ جذ یہ اللہ تعالی کے ہاں قدر و
ہے۔ کیک جس جذ بدے انسان کوہ نگا گئا و تاکیلی قبلاً انظمونی میشکنم (ہدران)
گزیاں اللہ لکھوئیا و کو جائے گئا و تاکیلی قبلاً انظمونی میشکنم (ہدران)
لین باللہ اللہ کھوئیا کے کو جائے گئا و تاکیلی قبلاً انظمونی میشکنم (ہدران)
لین باللہ اللہ کھوئیا کے کا جس تمہاری تر بانی کے جائوری گئا کہ مشت تبیس میشیا، میشیا، اگرتم

نے قربانی کے لئے بہت موٹا تازہ جانورخرید کراس کی قربانی کردی، تواس کا گوشت

اوراس کا خون اللہ تعالی کے پاس میں پہنچ گا، بلکہ تبدارے دل کا تقو نگی جبدارے دل ش اللہ تعالی کی رشاجہ کی کی جونیت ہے وہ اللہ تعالی کے پاس پہنچے گی، اگر ریہ چیز دل میں موجود ہے تو مجرا اگریم نے جھوٹا ما بحرا بھی قربان کردیا، جو ابظا برد میلئے بین معمولی معلوم: در ہا ہے، لافرتم کا ہے، لیکن خالصتا اللہ تعالی کوراضی کرنے کے لئے کی اور کوئی نیٹ ٹیس تھی تو وہ قربائی اللہ تعالی کے میاں مقبول اور باعث اجمد و اثو اب بوگ ۔

سبق آموز واقعه

حدیث شریف ش سابتہ استوں کے ایک فاش و فاجرا در گزاہ گار شخص کا
واقعداً تا ہے، کہ ووایک رائے ہے گزر رہاتھ، رائے شن ایک کواں آیا ، اس کو
پیاس محسوں ہوئی تو وہ کنویں مین اترا ، اور پائی فی کر اپر نگل آیا ، جب باہر اکٹا اقد
دیکھا کہ اس کنویں پر ایک کتا اپنی نوان باہر لگائے گراہے ، اور پیاس کی شدت
ہے بیچین ہے، اس مخص کے ول میں خیال آیا کہ بیٹجی اللہ کی ایک مخلوق ہے،
اور پیا تی ہے، میں اس کی بیاس بجھانے کا انتظام کر وں، اب اس کنویں پر ندؤول
شخص دوبارہ کنویں میں اترا ، اس نے اپنی لگال کر اس سے کو کیا ہے، چنا نیچود
ہوئے تھے ، اس نے وہ چرے کا موزہ اتا را ، اور اس میں پیل تجراء اور اس موزے
کوا ہے مدے کی کر کی طرح کویں ہے بہترا یا، اور اس کئی بیجہ کوانی بیا یا۔ نی

آ دی کی مغفرت فریادی۔

اب اس عمل کا موازند دوسرے اٹمال ہے کرو، مثلا ایک آ دی تہجہ رہ هتا ہے، نوافل پڑھتاہے، اور روز کے کہتاہے، یہ بری بڑی نئیاں ہیں، اور کئے کو پانی پلا دینا، ان کے مقابلے میں معمولی ہے تیکی ہے، لیکن اللہ تعالی نے صرف اس ایک عمل میلود پر اس کی مغفرت فرمادی، نہ جانے کس اطلاس کے ساتھ اور کس جذبہ کے ساتھ اس نے بیکا م کیا تھا کہ اس نے بیڑہ پار کر دیا۔ انہذا کچھ پیچ ٹیس کے اللہ تعالی کس انسان کو کس وقت کس عمل پڑواز دیں۔

ایک بزرگ کا داقعه

میرے شخ حضرت ڈاکٹر عبدائی صاحب رشد اللہ عابیہ کی بزرگ کا واقد
سنایا کرتے ہے کہ ایک بزرگ جو بڑے عالم بھی تھے ، محدت بھی تھے، صوئی بھی
سنایا کرتے ہے کہ ایک بزرگ جو بڑے عالم بھی تھے، محدت بھی تھے، صوئی بعی
معالمہ بڑا؟ انہوں نے فرمایا کہ بجیب معالمہ بیش آیا، وہ یہ کہ ہم یہ سوچت تھے کہ
ساری عمر دین کی ضدمت کرنے کی جوثو تیق بھی بالم دین پڑھایا،
اعال میں سے اللہ تعالیٰ کوئی چیز قبول فرمایس، تقنیفات کیس، شاید ان بڑے بر برے
اعال میں سے اللہ تعالیٰ کوئی چیز قبول فرمایس، تو اس کی بنیاد پر منظرت ہوجائے۔
اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کوئی چیز قبول فرمایل ، تو اس کی بنیاد پر منظرت ہوجائے۔
لیمن جب یہاں پہنے تو اللہ تعالیٰ دن تم بایا کہ اے بندے انتہارا ایک عمل ایسا جو بھی بہت یہ بندا ہے، حدود کے احتمارا ایک عمل ایسا ہے بھی تھی تھی تھی اور تبہارے باتھ ہیں۔
ہیں تم تی باس نے بند کارور میں کہا کے دوائر ہے تھے، اور تبہارے باتھ

کے ذریعہ کلھا جاتا تھا، ایک مرجہ تم نے لکھنے کے لئے روشائی میں تلم ڈیویا، تو اس وقت ایک سمی آگئ، اور اس روشنائی کو پینے کے لئے اس قلم پر پیٹے تگی، اس وقت تبہارے دل میں خیال آیا کہ یکھی بھی انش کی تلوق ہے، پیای ہے، بیروشنائی کی لے، اور اپنی بیاس بجھا لے، اس غرض ہے تم نے اپنا تھم تھوڑی دیر سے لئے روک ایر جہارا بیٹل بھی کی خاطر تھم روکا، بیکام خالصۂ میری رضا جوئی کے لئے کیا، اور تبہارا بیٹل بھی انتخابیت آیا کہ آج ہم اس مگل کی جو دلت تبہاری منظرت کرد ہے جیں کہ کون سائل کس وقت انشکی یا رگا ویش شرف تبول حاصل ایر لبذا بچھ چیڈیس کہ کون سائل کس وقت انشکی یا رگا ویش شرف تبول حاصل

بے شار مثالیں ہیں

اس کی ایک مثال نہیں ہے، بلکہ اس تئم کے واقعات بیان کروں تو لورگ مجلس میں انہی واقعات کا بیان ہوتا رہے کہ انتدقائی نے کس طرح بعض اوقات چھوٹے چھوٹے اٹھال کی مثیا دیر بندوں کو پخش دیا۔ وہ نکتہ ٹواڈ بیل، وہ چاہیں تو کئی نبھی چھوٹے ٹسل پر بخش دیں ،اس وجہ ہے ہج وہ گس کرتے جارہے ہو، وظاہر دیکھتے میں وہ چھوٹا نظر آر ہا ہو، لیکن اس کو معمولی نجھے کرچھوڑ وثبیں ، کیونکہ چھٹین کہ دو مگل کس وقت ایڈ تعالی کے ہاں کتا بڑا ہوجا ہے ،اس کے بے شارمثالیں ہیں، لیکن سے ورشالیں کائی ہیں۔

لین پیرانڈ تواٹی کا ففل ہے، اس کا کرم ہے، اس کے کہ ایک ہوتا ہے " ہون" مانون تو پہے کہ جوآ دی فرائض چیوڑ ھے گا، پکڑا جائے گا، جوآ دی گٹاہ کرے گا، پکڑا جائے گا، کین اگر کی وقت اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا معاملہ فرہا ئیں،
اپنے کرم کا معاملہ فرہا ئیں، اور کی ایک قبل کی بنیاد پر انسان کی فظائمیں معاف
کردین آو ان ہے گون ہو چھنے والا ہے۔ لا بسٹل عما بغمل و ہم بسٹلون (قرآن)
ان کی رحمت کی قاعد ہے اور قانون کی پابندئیں، وہ حمل کی چا ہیں مففرت کردیں،
جس قمل پر چا ہیں مففرت کردیں، اس لئے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں
کرکی نیک کو معمولی بھورڈوٹیس۔ایک وجو تو بیہوئی۔

ایک نیکی دوسری نیکی کاذر بعه

دوسری دچہ ہیہ ہے کہ الشتارک و تعالی کی سنت ہیہ ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کرو گے، احداث ہے کہ کی جہ کہ اس کے ساتھ ا کو چینچن ہے، جب تم ایک نیکی کرو گے، اور اللہ کے لئے کرو گے، اخداش کے ساتھ ا کر و گے، اور اللہ کی رضا جوئی مقصودہ وگی تو اللہ تعالیٰ دوسری نیکی کی بھی تو میشی حمل اللہ کو پشدہ آئی، اور اللہ کی رضا مندی کے لئے وہ مگل کیا گیا تھا، تو اب بظاہر اگر چہ دیکھنے میں چھوٹا لگ رہاجو، لیکن اللہ تعالیٰ مزید نیک اعمال کی تو ٹیٹن اس کی بدولت عطافر ہا کیں گے، اور اس طرح آنسان کی نیکیوں میں اضافہ بوتا چا جائے گا۔

ادر میہ جوش نے کہا کہ ایک نئی کے بعد مزید نئیوں کی تو ٹیل ہوتی ہے، میہ الله تعالیٰ کی سنت بھی ہے، اور مہت سارے واقعات سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے کہ کٹ ٹل کی برکت میہ ہوتی ہے کہ اس کی وجیزے اللہ تعالیٰ زندگی کی کا یا پلے دیتے میں، اور زندگی میں اقتلاب آ جا تا ہے، اور جس کا م کی پہلے تو فیق نہیں ہور ہی تھی،

اب تونیق ہوجاتی ہے۔ نیکی کا خیال ہوسی نعمت

شیری دچہ ہے کہ یہ جو خیال آیا کہ میں نظا اس نیکی کرلوں ،اس خیال کا دل

میں آنا ہی نخت ہے ،صوفیا و کرام اس کوا پنی اصطلاح میں'' وارد'' کہتے ہیں ، یعنی
دل کر یہ چیز وارد ہوئی ،صوفیا و کرام ہے کہتے ہیں کہ'' وارد'' انشر تعالیٰ کی طرف ہے
ایک مہمان ہے ، اگرتم اس مہمان کی خاطر و اضح کرلو گے ،اس کا اگرام کرلو گے ،اس
کی بات بان لو گئے ہے مہمان کچر آئے گا ۔ جس طرح ایک مہمان آپ ہے گھرآیا ،
آپ نے اس کا بڑا اچھا کرام کیا ،اس خوشی اس سے لئے ،اور خندہ چیشائی ہے چیش آئے ، اس کی خاطر و اضح کی ،اس نے اگر کوئی گئے بات کی تو آپ نے اس کون لیا ،
اور مان لیا ، وہ مہمان بڑا خوش ہوکر واپس جائے گا ، اور اس کو دوبارہ آنے کی ہمت
تہمارے پاس آیا بیکن تم نے اس کو دھکار دیا ، اس سے منتج طریقے ہے بات نہ کی تو
تمہارے پاس آیا بیکن تم نے اس کو دھکار دیا ،اس سے منتج طریقے ہے بات نہ کی تو

واردالله كامهمان

حضرات موفیا و فرماتے ہیں کریے" وارد" مجی اللہ ہم ٹاٹ کی طرف ہے مہمان ہے، اللہ تعالیٰ می دل میں بیے خیال ڈالے ہیں کہتم ہیے بیک کام کرلو، اس کی خاطرتو المتع ہیے کہ اس وارد رپٹل کرلو، اگر کس کرلو گئے تو بیاس مہمان کا آبرام ہو گا، اور جب آگرام ہوگا تو بیم مہمان دوبارہ آئے گا، اور دومری نیکی کا خیال دل میں

## آسان نيا

اس حدیث شریف میں آن نسختر ڈیمن النفر وُ فِ مَنْیَا مُس صفور طل اللہ علیہ وسلم نے عظیم مضون بیان فرمایا ہے کہ نیک کام کونقیدا و رحمہ ولی مت جھوہ ای لئے میں نے آیک چھوٹا سارسالہ لکو دیا ہے جہا نام ہے '' آسان نکیا ل'' بیرسالہ و رحقیقت آیک طرح ہے اس حدیث کی تشریح آسمیں وہ نیک کام لکو دیے ہیں جن کے کرنے میں کوئی بہت زیادہ محت وصفت نہیں، بلکہ کچھ محت نہیں ہے، صرف وصان کرنے کی بات ہے، جین بیس ٹو اب کے کام ہیں ،اور برعظیم المجرب کے میں بیس ٹو اب کے کام ہیں ،اور برعظیم المجرب کے میں میں میں میں میں میں میں میں اور برعظیم المجرب کے کام ہیں ،اور برعظیم المجرب کے کام ہیں ،

# اصلاح کا آغاز جھوٹی جھوٹی نیکیوں سے

میرے والد ما جدفدس الله سره کا ایک رسالہ ہے جس کا تام ہے'' محماناہ ہے لذت''اس رسالے میں حضرت والدصاحب رحمۃ الله علیہ نے وہ گناہ جمع کئے ہیں جن میں دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ، ان کے کرنے میں کوئی لذت نہیں ، کوئی حزہ نہیں ، اس لئے جمع کئے ہیں تا کہ انسان کم از کم ایسے گنا ہوں سے تو پی جائے ،میرے دل میں نہ خال آیا کہ اس کی مناسبت ہے ایک رسالہ ایہا ہونا میا ہے، جس کا نام ہو '' ثوّاب بے محنت'' لیمنی وہ کام جس کے کرنے میں ثوّاب بھی مل جائے اور محنت زیادہ ندکر نی برے،اس خیال ہے میں نے بیرسالہ "آسان نیکیاں" ککھاتھا،اس میں ایسےا عمال بیان کئے گئے ہیں ،جن کے کرنے میں ؔ کی مشقت نہیں ، کوئی محنت نہیں ، اور کوئی وقت ، کوئی پید ، کچھٹر ج نہیں ہوتا ، اور تو اب بڑاعظیم ہے ، اور آ دمی کوا بی اصلاح کا آغاز کرنے عمے لئے بیایک اچھاراستہ ہے کہ وہ آسان آسان کام پہلے شروع مکردے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہے آگے سے کام کرنے کی بھی تو فیق عطافر مادےگا ،لبذا بہ رسالہ پڑھ لیس ،اوراس میں جواعمال بتائے گئے ہیں اگران کا اہتمام اورالتزام کرلیا جائے تو انشاء اللہ اس حدیث پر بھی مگل ہوجائے گا، اوراس کی برکت ہے اللہ تعالیٰ مزیدا عمال کی بھی تو نتی عطافر ما کیں گے، بہر حال ووسرى تصيحت بيفريا ألى كريمي نيك عمل كوحقير مت مجھو، حاب يمكى يانى ما تنگنے والے کے برتن میں اینے ڈول سے یانی انڈیل دو، یاکسی اپنے بھائی سے اس حالت میں

ٹ لوکر تہمارے چیرے پرنشاط ہو، خندہ پیشانی کے ساتھ ٹل لو، یہ بھی بزی طقیم لیکل ہے، اس نصیحت کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، زندگی رئی تو انشاء اللہ آئندہ اتو ارکو عرض کر دن گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکل کرنے کی تو فیق عطا فریائے، ہین \_

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمين



جامع متجد بیت المکرّم مخلشن اقبال کراچی

قبل نماز جمعه

ونت خطاب: اصلاحی خطبات: جلدتمبريا

مقام خطاب:

#### يسم الله الرحمين الرحيم

# صحابه كي نظر مين دنيا كي حقيقت

الخدشة ليلم نخصلة وتشنيبية وتشنفيرة و تؤمن به ونفو تحل خليه، و نفوذ بالله مِن شرو إلفيسياه من سيتاب انحساليا، من بهيه المللة قالا مُسطِلُ له وَمَن يُضَلِلهُ فلاخادى له، والشهدات للهالمة المحلفة وحدة لا ضروك له، واضهدات سية ال وثيرًا ومَسْرُلانا مُحمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مَسَّى اللهُ نقالي عَلَيْهِ وَعَلَى اله واصحابه والآل وَسَلَم مَسْلِما تَعْبَدُوا الله المَّعَلَى المَّا يَعْدُ

عن القاسم بن محمد وحمه الله تعالى، ان رجالاً من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ذهب بصره، فَعَادُوْهُ، فَصَال: كُنتُ أُرِيُدُهُمَا لِاَنْظُرُ إِلَى اللَّهِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّ إِذَا فَيضَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَوَاللّٰهِ مَا يَسُرُّ فِي أَنْ مَا يِهِمَا ضَيْقٌ مَنْ ضِياءً ذَيَالَةٍ.

حضرت قاسم بن مجر رحمة الله عليه مدينه منوره كفتها مسهد من سيه بين، قضرت صديق اكبروشي الله تعالى عنه كم يوت بين، ادرالله بتارك وتعالى في ال كوحديث وفقه بين باجت اونجامتنا معطافر بالإقفاء وفربات بين كرحضوصلي الله علیہ وسلم کے سحاب میں ہے ایک سحابی کی بینائی جاتی رہی، آگھ میں کوئی بیاری پیدا

ہوئی، اس کے متیج میں بینائی جاتی رہی، انوال ان کی عیادت کے لئے گئے اور جا کر

افسوس کا اظہار آبیا ہوگا کہ آپ کی بینائی جاتی دری، اس پر انہوں نے ان کو گوں کو

جیب جواب دیا ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بینائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات

طیب میں چل گئی تھی، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا، ہمر حال

انہوں نے جواب دیا کہ بھے آتھوں کی بینائی واپس آنے کی خواہش مرف اس

انہوں نے جواب دیا کہ بھے آتھوں کی بینائی واپس آنے کی خواہش مرف اس

انہوں نے جواب دیا کہ بھے آتھوں کی بینائی واپس آنے کی خواہش مرف اللہ

علیہ وسلم اس دنیا سے تقریف لے گئے تو اب بھیے بینائی کے واپس آنے کی کوئی

علیہ وسلم اس دنیا سے تقریف لے گئے تو اب بھیے بینائی کے واپس آنے کی کوئی

عار وسلم اس دنیا سے تقریف لے گئے تو اب بھیے بینائی کے واپس آنے کی کوئی

عار وسلم اس دنیا سے تھونوں کی بدلے اللہ تعائی و بالد کے ہوئوں کی تی

عار ایش کے بیاتھ کے بیاتھ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلمی وسلمی اللہ علیہ وسلمی وسلمی

حضور ﷺ کے حقیقی عاشق

بلکہ بیفر مایا کہ میمری خواہش ہیہ ہے کہ ای حال میں رہوں ،اس لئے کہ ایک وسری حدیث میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تقالی فرماتے ہیں: وسری حدیث میں دور ا

اذا ابتلبنه بحبيبتيه يربد عبنيه ثم صبر عوضنه الحنة

اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگریس کی شخص کی سب سے مجوب چیز لین آئیسیں لے لیٹا ہوں، جواس کو ہیر کی مجوب ہوئی ہے، اور وہ پھراس پر مبر کرتا ہے آواس کی آئیس سے کوش مینے کا ہدارہ بتا ہوں۔ اس کے ان سحانی نے بیڈر مایا کہ سے دعد وقد میں نے حضور صلی الشرطیہ و ملم ہے شاہوا ہے، انبذا اگر میں صبر کرلوں تو اللہ تعالیٰ کی رحت ہے جنت کی گارٹی ہے، باتی و نیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم کے ویدار کی خواہش تھی، وہ اب ہوئیش سکتا، انبذا اب جھے اس بیعائی کے نہ آنے کی کوئی پرواؤشیں، بید ہیں می کریم صلی الشد علیہ وکلم کے عشاق۔

ایک بزرگ کاحضور بیظ کی زیارت کرنا

میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ ایک بزرگ تھے، بہت عرصہ دراز سے اس بات کے متمنی تھے کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے ،خواب میں حضور صلی اللہ علیہ دسلم کی زیارت ہوٹا بڑی نعمت ہے، اور بزرگوں کے مختلف مذاق ہوتے ہیں ، بعض بزرگوں کا نداق سے ہوتا ہے کہ ان کو بیہ خواہش اور تمنا ہُوتی ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویدار خواب میں ہو جائے ،اوربعض ہزرگوں کا نداق ہے ہے کدان پرخشیت اتنی غالب ہوتی ہے کہ وہ کتے ہیں کہ ہم اس قابل فہیں کہ ہم سرکاروہ عالم سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرسکیں ، ای وجہ ہے اس کی تمنا بھی نہیں کرتے ، وہ بزرگ ملے نداق والے تھے ،اس لئے انہوں نے تمناکی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک روز زیارت کرادی، اورخواب میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی زیارت ہوئی، جب زیارت ے مشرف ہو چکے تو اس خواب ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول الله وعا فرماو يجئے كه بس اب ميري آئلھيں سلب ہوجا كيں ، اور ميري بينا كي جاتی رہے ،اب آپ کے دیدار کے بعد کسی اور کا دیدار کرنانہیں جا ہتا ، چنا نجے جب

آ کھی کھا تو بینا کی جاتی رہی ،اور پھر ساری عمرکو کی چیز نیس دیکھی۔ چھین لے مجھ سے نظر

میری بڑے بھائی جناب زک کیفی صاحب مرحوم نے ای واقد کوشعر میں تقم ہے:

جین لے جیسے نظرائے جلوہ خوش روئے دوست
میں کوئی محفل نے دیکھوں اب تیری محفل کے بعد

ایسی آپ کمخل کے بعد اب کوئی محفل کے بعد اب کوئی محفل کے بعد

جن اوگوں کوعشق کا بید مقام بخشتے ہیں، انہوں نے مصدر سلی الشدعلیہ وسلم کے دیدار

کے بعد بینائی کی خواہش ہی جیوز دی، باحد درامل بیہ ہے کہ الشد تعالی نے اس دینا

کر حقیقت ان پر محصف فرمادی تھی، ہم آپ باقہ درحقیقت ای دینا کی ادھیز مین میں

دن رات گے ہوئے ہیں، اس دینا کی منعقت منعقت ہے، اس دینا کا فاکرہ فاکرہ

ہے، ای دینا کی راحت راحت ہے، اس دینا کی تکلیف تکلیف ہے، سی ہہرام پ

ہے، ای دینا کی راحت راحت ہے، اس دینا کی تکلیف تکلیف ہے، سی ہہرام پ

نیس رکھی تھی۔

میں رکھی تھی۔

دنیا بے حقیقت ہے

صدیت شریف میں آتا ہے کر حضوں ملی الشدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لؤ تحقیت الشَّنَا نَصْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ خَذَاجَ بِفُوضَةِ مَّاسَتَهٰی تحافزًا مِنْهَا شِرْنَةُ اگر بیرد نیا اللہ تعالٰی کی نظر شرس ایک چھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کواللہ تعالی اُس دنیا کا گھونٹ بھی شدیتا ،گن چونکہ بید دنیا چھر کے پرہے بھی زیادہ
بے حقیقت ہے، لبذا سیکا فرون کو دے رکھی ہے، جعنا جا ہو، لے جا وی مال تنہا را،
دولت تنہاری، ملک تنہارا، افقد ارتبارا، اور اپنے نحوب بندول کے لئے آخرت
میں تعتیں رکھی ہیں، وہاں کی تعتیں اللہ تعالی کی نظر بیں حقیق تعتیں ہیں، وہاں کی تعتیں
تو دھوکہ کا سابان ہیں، ہے شک اللہ تعالی نے اس دنیا کو ہمارے گئے بنایا ہے، اور
نہ کہ ہا کر حودو کے اندررہ ہے ہوئے اس میں نا کہ واٹھا لو، مکن ضفرا کے گئے
اس دنیا ہے دل مت لگا وی خدا کے لئے اس کی حقیقت پہچا تو اید دنیا منزل بھی حقیقی
اس دنیا ہے دار مت لگا وی خدا کے لئے اس کی حقیقت بہچا تو اید دنیا منزل بھی حقیقی
کا ایک را مت نہیں، اور اس کی را حت قیقی را حت نہیں، اور اس کی تکلیف حقیقی

جسم اطهر پر چٹائی کے نشان

آرہ ہے، دھنرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند فریاتے ہیں کہ میں اس مظرکو

دیکیتا رہا، یہ دونوں جہاں کے سردار ہیں، اور کس طرح سادگی کے ساتھ کھور ک

چٹائی پر اس طرح لیطے ہوئے ہیں کہ اس چٹائی کے نشان آپ کے جم اطهر پر نظر

آرہے ہیں، جبکہ دوسری طرف قیصر و کسری جود نیا کی پر طاقتیں ہیں، ان کے عالی

شان محلات ہیں، ان کے حتم و ضدم ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے، ان کے

پاس اسلح ہے، سب بچھے ان کے پاس موجود ہے، میس نے اپنا بے خیال صفود اقد س

مین اللہ علیہ و ملم ہے ذکر کردیا کہ پارسول اللہ! تجھے بید خیال آرہا ہے کہ آپ اللہ

توالی سے بغر ما دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کھا ڈر مایا ہے، بھر آپ اس ساز و سامان کو این

کہ اللہ تعالیٰ نے قیعر و کسری کا وعطا ڈر مایا ہے، بھر آپ اس ساز و سامان کو این

اسلام کی خدمت کے لئے استعمال کریں۔

ان کواچھی چیزیں جلدی دیدی گئیں

اس کے جواب میں تی کر کی صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد قر مایا: اُو فِیُ هذَا اللّٰهُ مَا اِن حصلًا بِ، فِلْكَ قَوْمٌ عُرْسَتُ نَهُمَ طَلِمَاتُهُمْ فِی الْحَنِيَاةِ اللّٰهُ لَك اے خطاب کے بیٹے اکی اللّٰجی تک تم اس موج میں سبتا ہو کہ ان کو واقیا حاصل ہوئی ، اور میرے پاس اتنی و نیا میں ہے، یہ وہ لوگ میں کہ ان کی انجی چیزیں اللہ تعالیٰ نے و نیا وی زندگی کے اندر جلدی، یہ می بیٹرے، آخرت میں ان کو پکھ ملے والامیس ، اس کے انڈر تعالیٰ نے ان کو پیٹر تی از حت وا رام دنیا کے اندر و ہاں کی نعتیں حقیق نعتیں میں، لہٰذا ہم اس دنیا کی تکلیف اور راحت کو کیا دیکھیں، اس کی طرف کیا النفات کریں ۔ اس کی م

بیدد نیاتههیں دھو کہ میں نیدڈ الے

بدورحقیقت قرآن کریم بی کامضمون ب،قرآن کریم میں الله تعالی نے

فرمايا:

لَا يَشُرِنَّكُ ثُقَلُّبُ لَّلِيْنَ كَفُولُ الْحِي الْبِلَادِ، مَنَاعُ قَلِيْلُ كُمَّ مَثَا وَاهُمُ حَقِنَمُ وِبِفُسُ الْمِفَادِ (اتران)

یعی بے کا فرافی جو دنیا کے اندر بڑھ رہے ہیں، اور چڑھ رہے ہیں، ان کو رہ ہے ہیں، ان کو رہ ہے ہیں، اور چڑھ رہے ہیں، رہ نیا کے اعدر بظاہر ترتی نصیب ہور ہی ہے، اور دور ترتی یافت کہ کہلاتے ہیں، ساری و نیاان پر رشک کرتی ہے، او تم ان کا مال ودولت ہم گرز دھوک میں ندؤا ہے، اس لئے کہ سے جم کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، ووقع والساسر و ہم کے دور سوکہ میں فالا ہوا ہے، اور وہ بدر ان کا آخری ٹھکا نہ جہم ہے، اور وہ بدر ان کا آخری ٹھکا نہ جہم ہے، اور وہ بدر ان کا آخری ٹھکا نہ جہم ہے، اور وہ بدر ان کا کا ان وہ ہیں۔ کہا لیا وہ بدر ان کا آخری ٹھکا نہ جہم ہے، اور وہ بدر ان کا کا شان شوکت ہیں والا ہوا ہے، بدونیا کا مال وہ بدر ان کی کو کس دن تک اور کس وقت تک میسر جائے گی، نیٹیس معلوم کر کس آدی کو کس دن تک اور کس وقت تک میسر ہے؟ اس کے افتاد تھا لی کے ہاں ان کو کو کی حقیقت تکیس ہے۔

ونیاایک پردہ ہے

دنیا کی جوحقیقت حال تھی وہ اللہ جل شانہ نے ان حضرات محابہ کرام پر

متکشف فرمادی تخی ، وہ جانتے تھے کہ بید زیاج پچھ ہے ، بید پر وہ ہے ، اس کی راحت

ہاس کا آرام ، اس کی دولت ، اس کا مال ، اس کی شان دشوکت ، بیب پر دہ ہے ، جو

نگا جو ل پڑا ہوا ہے ، اصل چیز تو اس کے چیچے ہے ، وہ آخرت کی زندگی ہے ، جو

اہمی زندگی ہے ، وائی ہے ، کجی ختم ہونے والی نیس ۔ لپندا جب ونیا کی حقیقت

عکشف ہوگئی تو آب دنیا کی تکلیف بھی کوئی تکلیف معلوم نیس ہوتی ، دنیا کی راحت کا

بھی کوئی اصارت نیس ہوتا ، اگر آ کھے جاری ہے تو جائے ، اس آ کھی کا تو آیک ہی فائدہ

تھا ، وہ بید کہ بی کر بیم صلی انشد علیہ وسلم کی زیارت اس کے ذریعہ ہوتی تھی ، جب وہ

قائدہ حاصل خیس ہوسکی انشد علیہ وسلم کی زیارت اس کے ذریعہ ہوتی تھی ، جب وہ

نے معرات سحا بدرام کو عطافر مہا ہاتھا ، ای وجہ سے ان کے بارے بیس حضور صلی انسہ

علیہ دلم نے فرمایا بیر حجاب کرام وہ واگ ہیں :

لاَ يَتْلُغُ أَحَدُكُمُ مُدَّ أَحْدِهِمْ وَلَا نِصْفَهُ

فرمایا که تم اس و نیا شمس کتنا می محل کرلونکین تم سحابه کرام کے ایک ند کے برابر، بلکه آدموا در دوگائی ٹیمن بیٹنے کتے واس لئے کہ اللہ تعالی نے و نیا کی حقیقت ان پر منکشف فرمادی تھی ، اللہ تعالیٰ بم سب پر بھی دنیا کی حقیقت منکشف فرمادے، آمین

گنا ہوں کی جڑد نیا کی محبت

حُبُّ الدُّنْهَا رَأْسُ كُلُّ خَطِيْنةِ

لین ویل کی مجت سارے گناہوں کی بڑ ہے، آج تم ویل کے اندر جننے فسادات و کیدرہ ہو، چھنے برطوان ہے، روشوت ہے، کرپشن ہے، تاانسان ہے، حق تعلق ہیں، موسوت ہے، کرپشن ہے، تاانسان ہے، حق تعلق ہیں، اور کو کی دیاوی زندگی کو سے پھر بھے بیٹھ ہیں، اور کو کی اندگی کو سے بہتر ہونے ہیں، یہ خیال آتا ہے، ای دیل کی او جزیاں کا کے بود میں کی دونوں میں اگر کو کی تعلق کے ہوئے ہیں، یہ خیال ہم کی کہ موسوت کی اور جزیاں کی اور جزیاں کی کہ ہوئے ہیں، یہ خیال ہم کی اور کی زندگی آئے والی ہے، اللہ تعالی ایک موسوت کی دیدگی آئے والی ہے، اللہ تعالی ایک موسوت کی دیدگی آئے والی ہے، اللہ تعالی ایک موسوت کی اندگی آئے والی ہے، اللہ تعالی ایک موسوت کی تعلق کی ایک موسوت کی تعلی کی تعلی کو بھی کار کو کے انداز کی کو بیار کی کار کو کی دیدگی کی دیدگی کو کی تعلی کی موسوت کی گئی کی کو کی دیدگی کی کو کی دیدگی کو کی دیدگی کو کی خیال کی موسوت کی کھی کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کی

حضور ينطيكا عيادت كاطريقه

حفر عصر الله من عماس رضى الله تعالى عدقر ما سع جيس كد نحان اللهى صلى الله عليه واسلّم إذا عاد المتريّعان جلس عِنْدَ رَاسِه تُمّ قال سَنَع مَرْدٍ: السَّفَّلُ اللهُ لَمُعَلَيْمَ مِنْ الْمَعْلِيْمِ اللهُ فَعَيْدَاتَ فَإِنْ كَا لَ فِي العَلِهِ تَلْحَقِرُ عَمْوْنِي مِنْ وَجُعَهِ.

حضرت عبداللہ بن عباس رض اللہ تعالیٰ عنبا فریاتے ہیں کہ صفور ملی اللہ علیہ وسکم جب کی بیار کی عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تو آپ اس سے سر کے پاس فیضتے ہے، اور سات مرتبہ دعا پڑھنے ، آسندنی الله فیصفیٹہ وٹ فکوش الکھنظیم آک المنسعیات میں محتصری وعاہے، ہم مسلمان کو یاد کر لینی جا ہیں کہ ہیں عظمت والے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عمل عظمی کا مالک ہے کہ دہ آپ کو شفاء عطافر مادے، سات مرتبہ حضورصلی الله علیہ دسلم یہ د عا با نکتے تھے، اگر اس مریض کی موت کا ونت ہی مقدر کے مطابق ندآ گیا ہوتو اللہ تعالی اس کواس بیاری ے ضرور شفا عطا فردیتے ہیں ،ابوداؤد کی روایت میں بیصراحت آئی ہے کہ موت کے سواء ہر بیاری کا میملاج ہے، اگر موت مقدر ہے تو موت کوتو کوئی چزنہیں نال عتی ایکن اگرزندگی باقی ہے تو انشا ہ اللہ اس بیاری ہے نجات مل جائے گی ،عما دے مریض کے سلسلے میں ایک بات اور عرض کردوں وہ رید کہ عیادت مریض کے فضائل آپ حضرات نے سنا کہ جوآ دی کمی بیار کی عیادت کے لئے جاتا ہے، متر ہزار فر شتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں،اور جب تک وہ عیادت کرتا ہےوہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ حالیس عمل ایسے ہیںان میں ہے جس پرانیان یابندی ہے عمل کر لے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا ،ان حالیس میں ہے ایک عمل'' عیادت مریض'' ہے ،اگر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطرانسان کسی بیار کی عیادت کرے تو ریجی جنت کے اعمال میں ہے ے،اس کی بڑی فضیلت ہے۔

## عیادت کے لئے موذوں وقت کا انتخاب

کین ہرکام کے کچھ آ داب ہوتے ٹیں ،عیادت مریش کا مثنا ہے کہ بتارکو تسلی دینا ، بتارکو داحت پہنچا ، اگر اس بیار کی کچھ مدد کر سکتے بیں تو مدد کردیں ، کوئی راحت پہنچا سکتے بیں تو راحت پہنچا دیں ، درنہ کم از کم تسلی تو دیدیں ، جب عیادت کا مقصد مریش کوئل دینا ، اور راحت پہنچا تا ہوا تو عمیادت کے وقت اس بات کا لحاظ ر کھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری عیادت کی وجہ ہے مریض کواوٹی ہی بھی تکلیف ند جو، مثلاً عیادت کے لئے جاتے وقت ایسے وقت کا انتخاب کیا جائے جواس کے آرام کا وقت ند ہو، اگر آپ ایسے وقت تما دت کے لئے چلے گئے جواس کے آرام کا وقت تھا، اور آپ نے اس کا ورواز و کھکھنا دیا، اور اس کے پاس جاکر پیٹھ گئے اقر اس کے نتیجے میں آپ راحت کے بجائے تکلیف کا سب بن گئے، اس لئے جائے نئے پہلے دکیے اوکہ جس وقت میں جار باہوں، اس وقت جائے ہے اس کو تکلیف تو میں ہوگی؟ اگر آپ نے عمادت کے ذریعہ مریض کو تکلیف پہنچادی تو عادت کا قواب لئے کہ بجائے النا تکلیف چنچانے کا گنا دہ دہ

## عیادت کیا ہے؟

بعض اوقات عیادت کرنے والے مریض کے لئے ایک مستقیق مسئلہ بن جاتے ہیں، مثلاً ایسا مرض ہے کہ اس میں مریض کو یکسوئی اور تنہائی جا ہے، تاکہ مریش کو آرام لئے، میکن عیادت کرنے والوں کا تابعہ بنرها ہوا ہے، اس مریش کو ان نے فرصت نیس، اب وہ کس وقت دوا کھائے، کس وقت آرام کرے، البذا اس کا کاظ رکھنا بہت ضروری ہے، عیادت کا عمل اس وقت پورا ہواجا تاہے، جب آپ اس کے بیار داروں سے ل کراس کی نجریت اور صحت دریافت کرلیں، اوراس کے لئے دعا کی کریں، بس آپ کا کام پورا ہوگیا، اس بیار سے منا صروری نہیں، عیادت کے دقت اس بات کا فیال رکھیں۔

عيادت مخضرهو

دوسری بات جو بہت اہم ہا کی دوسری حدیث بٹن بیان فرمادی وہ میک حضور سلی الله علیه و منکم نے ارشاد فرمایا:

مْنُ عادْ مَنْكُمُ فَلَيْحَفِّفُ

یعی تم بیں ہے جو شخص کی کی عیادت کے لئے جائے تو وہ اس کے پاک زیادہ دیر نہ بیٹے، بکا مختر بات کر کے خبریت معلوم کر کے جلا آئے ، اس لئے کہ سرائین کو آرام کی اور کیمو نئی کی مسرورت ہوتی ہے، بہت ہے ایسے کام ہوتے ٹیل جن کو انسان دوسروں کی موجود گی میں ٹیس کر سکتا، نے تکلیف ٹیس ہو سکتا ، عمیا دت کا مستمح طریقہ وہ ہے جو تصور صلی القدعایہ دسلم نے کر کے دکھایا کہ مریض کے پاس اس کے سربانے بہتے، دعا پڑھی ، دعا کردی ، اوروا پس چلے گئے ، اب بعض لوگ سریش کے پاس جم کر دیلے جاتے ہیں ، اس بات ہے پر ہیز کرنا چا ہے کہ آ دی و ہاں پر جم کر

حضرت عبدالله بن مبارك حمة الله عليه كاواقعه

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت او نچے در ہے کے اولیا واللہ ش سے جیں اور فقہا و محد بین شن سے جیں، ان کا واقعہ لکھا ہے کہ جب مرض الوفات چین آیا لا چونکہ سارک مخلق آن کی گروید ہ تھی۔ یہ وہ بزرگ جیل کہ جب ایک مرتبہ بغداد جس تقریف لائے تو اس دقت و بال کا یادشاہ بارون الرشید اسے قلعے کے برج پر چیفا ہوا تھا، اچا کہ اس نے ایک شورسا، الیا معلوم ہواکہ چیے ک ر و تُن خے حملہ کردیا ہو، اس نے اپنے آدی کو جیجا کہ جاد دیکے کر آد کر کی دیمن نے تقا

کہیں حملہ میں کردیا ہو گوں نے واپس آ کر بتایا کد جُن نے کو کی حملہ میں کیا، بلکہ

حضرت عبداللہ با کر رحمتہ اللہ علیہ سفر کر کے بغداد تشریف اس مے ہیں، تو بغداد

کے شہری ان کے استبال کے لئے جمع جو سے تقے، وہاں ان کو چھینک آگئی اس پر

انہوں نے السحد للہ کہا تو سار ہے جمع نے ان کے جواب میں میر حصك اللہ کہا،

اس کا میڈور تھا، کی دیمن نے کوئی حملہ میں کیا، انٹد تعالیٰ نے ان کو حقولے سے کا بیر متام

## ان کی عیادت کا واقعہ

جب ان کومرض و فات آیا تو اب لوگ بزی تعدادیس ان کی عوادت کے اسلام سال کی عوادت کے اسلام سال کی عوادت کے اسلام سلسل آر ہے تھے ایک شخص جو بہت زیادہ متقد تھا، دو عوادت کے لئے آیا تو اسلام بیٹری اور شرت عجد اللہ علیہ بار باد اور شرت عجد اللہ علیہ بار کار دشس بدل رہے ہیں کہ کس طرح ان کے ساتھ معالمہ کریں، آخر کا رحضرت عجد اللہ بار کس رحمة اللہ علیہ نے ان ہے کہا کہ ایک طرف تو بیاری کی آگلیف ہے، دو سری طرف ہو بیاری کی آگلیف ہے، دو سری طرف ہو بیاری کی آگلیف ہے، کار میں معرف کار میں میں موادت کرنے کے آواب کا بیٹری ہو ہو اور آگر بیٹھ جاتے ہیں۔ دو هنمی ان بھی ایس میں اور آگر بیٹھ جاتے ہیں۔ دو هنمی ان بھی دروان و بندگر ان کی حدوں باکہ کردوں اللہ علیہ نے اس کی جو اسلام کی الکہ علیہ اسلام کی الکہ اسلام کار دروان و بندگر اور دو، تا ہد علیہ نے اس کی تجھ امران دروان و بندگر اور دو، تا ہد علیہ نے اس کی تجھ امران دروان و بندگر اور دو، تب بات اس کی تجھ امران کے اس کار بندگر دو، تب بات اس کی تجھ امران کے اس کار بندگر دو، تب بات اس کی تجھ امران کی تھے اسلام کی تو اسلام کی تھے دروان و بندگر دو، تب بات اس کی تجھ امران کی تھے اسلام کی تو اسلام کی تو اسلام کی تھے دروان و بندگر دو، تب بات اس کی تجھ کے اس کی تھے دروان و بندگر دو، تب بات اس کی تجھ کی تو اسلام کی تھے دروان و بندگر دو، تب بات اس کی تجھ کے اسالام کی تھے دروان و بندگر دو، تب بات اس کی تجھ کی تو کر اسلام کی تو اسلام کی تھے دروان و بندگر دو، تب بات اس کی تجھ کے اسلام کی تو کر اسلام کی جس کی تو کر اسلام کی تھے دروان و بندگر دو، تب بات اس کی تھو کر اسلام کی تو کر اس کی تھے دروان و بندگر دو، کی تو کر اس کی تو کر اس کی تو کر اس کی تو کر اس کی تھے دروان و بندگر دو، کی تو کر اس کی تو کر اس کی تو کر اس کی تھی کی تو کر اس کی تھی کی تو کر دوران کی کر دوران کر دی کر دی کر دوران کر دوران کی کر دوران کر دوران کر دی کر دوران کر کر دوران کر کر دوران کر دوران

میں آئی۔

بمار کی خدمت پوچھ کر کرے

یسی ہوش لوگ عبادت کے کامول کو بھی اپن بے عقل ہے اور دین کی بھے نہ

ہونے کے گناہ مناو سے بیں ،اس کے حضوراقد س سلی الله علیہ وسلم نے فر بایا: مَدَدُ
عَادُ مِنْكُمْ فَلْمُحْفِّفَ مَ مِن ہے بو شخص کی کی عیادت کر نے تو تخفیف ہے کام لے،

ہال! بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیار کی ضدمت کر حتے ہیں، اور بیار کو ان کی
ضرورت ہوتی ہے، تو وہ بھی بیار ہے ہو چھے لے کہ میں تبہاری خدمت کروں یا نہ

مروری بعض اوقات آپ ہے بی بھے بین کہ میں بیار کی خدمت کروں گا، کیکن اس خدمت ہے بیار کو تکلیف ہوئی، البند الغیر ہو چھے زبر دختی خدمت کر ما بھی تھی نہیں۔

بیر مال! میادت کے وقت ان تمام امور کا کھاظ رکھنا ضروری ہے، اللہ تعالی تم

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمين



جامع معجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

قبل نماز جمعه

جلدنمبركا اصلاحی خطبات:

مقام خطاب:

وقت خطاب

. ـ . بسم الله الرحمين الرحيم

## گھركے كام خودانجام دينے كى فضيلت

الحَسْدُ لِلَّهِ تَحَدُدُهُ وَاسْتَعِينَّهُ وَاسْتَغَيْرُهُ وَوَقُومِنُ هِ وَتَقَوَّمُنُ مِ وَتَقَوَّمُنُ مَا غلَيْهِ، وَ لَقُودُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ الفَّسِناوِمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَهُ مَنْ يُقْهِدِهِ اللَّهُ فَلَا مُسِلَّ لَهُ ومِنْ يُشْلِلُهُ فَلَا عَلَيْهِ وَالشَّهِمُدُانُ لَا الله إلا اللَّهُ وَحَدَدُهُ لا ضَرِيْكُ لَهُ، وَاشْهَمُانُ سَيَّوَنَا وَنَشِيَنَا وَسُولُانَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكُ وسَلَم تَسْلِيما خَيْرُولُ أَنَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى

حفرت عروہ بن زیر رحمت اللہ علیہ جو تالعین عمل ہے جیں، اور حفرت عائشدرش اللہ تعالی عنها کے جمائے جیں، وہ فریاتے ہیں کہ "سنامت عائشة ما کان اللہ صلى الله علیه و سلم وصنع فی بیتہ "ایسی عمل نے حفرت عائشر مش اللہ تعالی عنها سے سوال کیا کہ ذرابیہ بتا کمی کہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ و کم گر میں کیا کام کرتے تقدیم انواج مسطهرات رضوان اللہ تعالی علیهن اجمعین کا اس است پ احسان ہے کہ مرکا دروعالم سلی اللہ علیہ ملم کی گھر بلوز تدکی کے وہ پہلوجوعام لوگول کی نظر دن ہے پوشید ہ تھے،ان امہات المؤمنین نے ان کوو نیا تک پہنچایا۔سر کار دوا عالم صلی الله علیه وسلم کواللہ تعالی نے زندگی کے ہرشعبہ میں اسوّ ہ حسنہ بنا کر بھیجا، لہذا جس طرح آپ گھر کے باہر کی وندگی میں اسوّہ حسنہ ہیں ، ای طرح گھر کی زندگی میں بھی اسو و حسنہ ہیں ، اس لئے امت کو پینہ جلنا جا ہے کہ گھر میں جاکر آپ کیا

### حضور فظ به کام کیا کرتے تھے

ببرحال! اس لئے حضرت عمروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عا تشدر ضی الله تعالى عنها ب يو چيا: جواب مين حصرت عائشه رضى الله تعالى عنها في فر مايانا أبصنع احد كم في بيته ليخي حضورا قدس صلى الله عليه وملم استية تكريس واي كام كرت تے جوتم میں سے برخض ایے گھر میں کرتا ہے، چنانچہ جب آپ گھر مین تشریف لاتے تھے تواہے جوتے کی مرمت بھی خود کر لیتے تھے، اور اپنے کیڑے میں پیویم مجى خود لگاليخ تھ، كير اخودى كى ليخ تھ، اوراك دوسرى روايت يل بك آب این بحری کا دود ه بھی خود دو ه لیتے تھے ،اورایے کیڑول کو دھونے کا کام بھی خود كر ليت تھے، ادرائيے جم كى خدمت بھى خودكر ليتے تھے، بيطريقة تھا نبي كريم صلى الله عليه وسلم كاجوآب گھر ميں اختيار كرتے تھے۔

گھر کے کا معبادت

سوال کرنے والے کے پیش نظر شاید یہ بات ہو کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ دسلم جب گھر میں جاتے ہوں گے تو نہ جانے کیسی کیسی عباد تیں کرتے ہوں گے ،اور شایہ طنوت کا سارا وقت اللہ تعالی کی عبادت میں گز ارتے ہوں کے بظیں پڑھتے ہوں گے، ذکر وغیرہ کرتے ہوں گے، حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنبا فریاتی ہیں کہ حضورا اقدس ملی اللہ علیہ بہلم گھریں میدکا مرکیا کرتے تھے، اور میکن کا م در حقیقت حضورا قدیم ملی اللہ علیہ کی عبادت تھا کہ گھرکے کا م خودا ہے ہاتھوں سے از ماح دیتے تھے۔

آپ کوخود کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی

ا یک حدیث شریف میں حضرت عائشہ صدیقة رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کر ایک مرتبہ ہی کر بیرم ملی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ یہ غراہ و خندتی کا واقعہ ہے، غزوہ خندق میںمصرونیت کی وجہ ہےحضورا قدس صلی اللہ علیہ دسلم کی بعض نمازیں مجمی قضاء ہو کیں ، نیند بھی پوری نہیں ہوئی ، بھوک کی تکلیف الگ ، اور خند تی کھود نے کی مشقت الگ، اور ساتھ میں دشمن کی طرف ہے ہروقت اندیشہ، اتنا ہوا وشمن تیار ہوکر آیا ہے، کہیں وہ کسی وقت حملہ نہ کروے ۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اینے بستر پرسونے کے لئے تشریف لائے تو اس وقت فرمانے لگے کہ کاش! آج کی رات کوئی میرے در دازے پر بہرہ دیدیتا۔ حالانک عام طور پر آپ کے دروازے پر کوئی بہرہ نہیں ہوتا تخا، کیکن اس رات ندجانے آپ نے کس عالم میں بیہ بات فرمائی ہوگی، شایدآپ نے یہ سوجا ہوگا کہا گرکوئی پہرہ وینے والا ہوتا تو اطمینان ہے کچھ دیر نیند کر لیتا۔ حفزت عا تشه صديقه رضي الله تغالى عنها فر ماني بين كدمير \_ ول مين خيال آیا کہ میں کسی کو بلواؤں ،امجھی میہ سوچ ہی رہی تھی کہ احیا تک درواز سے پر مکوار کی جيئار سائي دي، ميں نے يو چھا كون؟ انہوں نے جواب ديا: سعد بن الى وقاص (رسنی اللہ تعالی عنہ)ان سے بوجیعا کہ کیسے آٹا ہوا؟انہوں نے فر مایا کہ بیٹھے بیٹھے میرے دل میں خیال آیا کہ آج کی رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ دسلم کے در دازے مرپیرہ دوں،اس خیال کے تحت بیباں آیا ہوں۔

الله نے خواہش پوری کردی

بہر حال! میں بید کہدر ہا تھا کہ آپ کوتو کسی کام کے لئے کسی سے کیٹنے کی بھی نشرور بیٹریں ، بکدول میں خواہش ہوتی عی اللہ تعالیٰ دہ کام کراوسیتے ہیں، یبال و کیھے کہ حضرت سعد بن ایکی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے دل جس ہیہ بات ڈال دی، لیکن اگر کمی صحابی کو چہد لگ جائے کر حضور اقد ترصلی اللہ علیہ دسلم کو کی کام کرتا چاہتے ہیں تو تمام صحابہ کرام ابنی جانیں تربان کر کے وہ کام کرنے کو تیار ہوجا تمیں۔ از واج مطہرات اور صحابہ کی جان شار ک

> لَوْاحِي رُلِيَخَهُ لَوَ رَأَيْنَ حَنِيْنَهُ لِآثِرُنَ بِالْقُطْعِ الْقُلُوبِ عَلَى اللهِ

لعنی زلیغ کی سہیلیاں جنہوں نے زلیا کو طعدہ یا تھی کرتم بوسف علیہ السام پر فریفتہ ہوگئی ہو، ہو زلیغا نے ان سب کو ایک دعوت پر بالایا ، اور دستر خوان پر چھر مال اور چھاں کے ، ہو ان سہیلیوں نے حضرت یوسف علیہ السام سے حسن کو دیکھ کراہیے ہاتھ کاٹ دیے ہتے، دسترت عائشہ سدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنها فرباتی ہیں کہ آگروہ زلیخا کی سہیلیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی بیشانی کا دیدار کرلیشن تو اپنے سینے چیز ڈائیس ۔ بہر صال ! از داج مطہرات بھی ایک جانثاراور دفا دارتھی ، اگر ان کو بیاندازہ ، دوتا کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم بلال کا مرکزنا چاہیے ہیں تو وہ خود آگے ہڑھ کر اس خدمت کو انجام دیدیتیں ، ادر اس کو اپنے لئے دنیا و آخرت کی سعادت مجتبیں ۔

## اپنے کا م اپنے ہاتھ سے انجام دو

اس کے با؛ جو دصوراقد س ملی الله علیہ وسلم : بید جو تے خود کالمنے لیئے ہے،

ان پی کپڑ نے خود دعو لیئے تھے، جبارا زاج مطہرات گریں موجود ہیں، اور دیکھ گئی
ری ہیں کہ حصور سلی الله علیہ وسلم میر سب کا م کردہ ہیں، اور از داج مطہرات نے
ضرور میہ بیش کش کی ہوگ کہ ہم میر کا م کرلیں، کین حضور سلی الله علیہ وسلم نے جان
ہو ہے کہ ان سب کو موں کو اپنے ہاتھ ہے کہ آوی اینا خود اپنے ہاتھ ہے اپنی اس سے
کہ آپ اس بات کو فضیلت مجھتے تھے کہ آوی اپنا خود اپنے ہاتھ ہے اپنی موت
سیاست کی بات ہے، اور اس کے ذر اید اپنی امس کو تعلیم وینا چاہتے ہے کہ خواہ
تہار ہے پاس کتے ہی خشم و ضدم ہو جائمیں، نوکر چاکر ہو جائیں، کین جہاں موت
تہار ہے پاس اپنے کا م کو اپنے ہاتھ ہے اپنی موت

كابلى اورستى پسنديده نهيس

دودجہ سے بدیگر کا قاضہ ہے، ایک بدوجہ ہے کہ اگر کو کی شخص اپنا کا م اپنچ ہاتھ سے انجام ویے سے کر اتا ہے، قراس کے دودی سب ہو تھے ہیں، ایک سب یہ ہوسکتا ہے کہ دو وکا م چر راورست ہے، اور کام چر رہونا اورست ہونا دین کے اقد ر لیند بدو نہیں ہے، یک سے بہت بری بلا ہے، نی کر تم اصلی اللہ علیہ وکم نے ست سے پناوہ آگی ہے، آپ نے ایک دعا جمی فرمائی ہے: الملح انی اعوذ بلک من المصحر والک سل اے اللہ ایم آپ کی پنا وا گلاا ہوں عاجزی سے اورستی سے، البلا

ا پی شان مت بناؤ

ہے،اللہ تعالی اس کو بلندی عطافر ماتے ہیں۔ گھر میں حاکم بن کرنہ بیٹھو

سر کار دو عالم صلی الله علیه وسلم به سب کام اینے وست مبارک ہے خود کر لیتے تھے، نے از واج مطبرات ہے کرواتے تھے، بہ صحابہ کرام ہے کرواتے تھے، وہ اس لئے تا کہ امت کو بیعلیم دی جائے کہ جب میں دونوں جباں کا مردار ہونے کے باوجود بیسب کام انجام دے رہاہوں تو بتاؤتم ہے ہر شخص کو کیا کام کرنا جاہے؟ یہ نہ ہو کہ گھر میں جانے کے بعدتم حاکم بن کے بیٹیہ جاؤ، اورکوئی کام انجام نہ دو، لینے طِنے کوا بنی شان کے خلاف مجھو،اگرستی کی وجہ ہے کرر ہے بوتو بھی ہری بات ہے، اورا گر تکبر کی وجہ ہے امیا کرر ہے ہوتو اس ہے بھی زیادہ بری بات ہے، پیشان بنا نا عبدیت کے منافی ہے،خواہ تم کتنے او نجے مقام تک پینچ جاؤ،خواہ تم گمر کے سردار بن محيح بو، شو بربن محيّة بو، باب بن محيّة بو، دادا بن محيّة بره اورسب خدمت کرنے والے موجود بیں، چرمجی اینے سب کام اپنے ہاتھ سے انجام دینے کی کوشش کرو۔ ا گرتم کسی محکمہ کے سربراہ بن محلے ہو، یا کسی ملک کے بادشاہ بن گئے ہو، اس وقت بھی بیرمت سوچو کہ چونکہ ہم تو سر براہ بن گئے میں ، اور بیاکام کرنا ہمار کی شان کے خلاف ہے نہیں، بلکہ اپنے کام اپنے ہاتھوں سے انجام وو۔ایسا کرنے ہے ایک طرف تو تمہارے اندر تواضع پیدا ہوگی . دوسری طرف جب تمہارے ماتحت تنہیں اس طرح کام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے اندر مزید چستی پیدا ہوگی ، اور وہ اینے فرائض کو اور زیادہ بہتر طور پر انجام دیں گے ، بہر حال! سرکار

دو ُعالم صلی الله علیه وسلم کامیش بوی حکمتوں پر بنی ہے۔

خوداڻھ کرياني يي لو

ہارے معاشرے میں اب بیہو کیا ہے کہ مردصاحبان جب گھر میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہ پر بھیجے ہیں کہ ہم بادشاہ ہیں، لہٰذا گھر کے اغد رکوئی کا م کرنا ہمارے فرض منعی ہے باہر ہے، اب گھر کے کا م یا تو چوں کرے گی، یا بیچ کر کیا گے، یا تو کر کر ہیں گے، اگر پائی بھی چینا ہے تو خودا ٹھر کرنیس چیس گے، بلکہ دوسروں ہے منگوا کیں گے، وکی چیز لائی ہے، تو خودا ٹھر کروہ چیز لانا ان کی شان کے ظاف ہے۔ خوب یا در تھیں ہیں ہر تین بیاری ہے۔

بيوی کو کبھی حکم نہیں دیا

ہمارے حضرت ؤاکٹر عبدائی صاحب رخمۃ الله علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میر کا شادی کو آج چین سال ہو گئے ہیں، اگھ دللہ اس عرصہ میں بنے بھی اپنی بیوی ہے ہم کے ایماز میں کی کام کے کرنے کوئیس کہا، دہ خودا پی سعادت بھی کرمیرا کام کروچی ہیں، اگر کسی کام کی صرورت چیش آتی تو یہ کوشش کرتا کہ خودا ٹھر کر کام کروں، اوراگر کسی وجہ سے خودمیس کیا تو اس انداز ہے کہا جو حاکماند نہ ہو، مشال بیے نہیں کہا کہ یا تی وجہ سے خودمیس کیا تو اس انداز ہے کہا جو حاکماند نہ ہو، مشال بیے

حضرت تھانو ک کا إنداز

میں نے اپنے والد ماحد سے ساانسوں نے حضرت تھانو کی رحمۃ اللہ علیہ کا بید

معول بیان فر مایا که بم نے حضرت تھا نوی رحمة الله علیہ کو دیکھا ( کیونکہ حضرت والد صاحب حضرت تھا نوی رحمة الله علیہ کے گھیں میں جائد ملیہ کو محمد حضرت تھا نوی رحمة الله علیہ کے گھیں میں جمان کے جمینوں است سے جمعی اللہ حضرت والد صاحب اسپنے پورے گھر الول کے ساتھ تھا نہ جمون سلے جمینوں میں حضرت والد صاحب اسپنے پورے گھر والوں کے ساتھ تھا نہ جمون سلے جائے وہ اور دیمیں الد صاحب اسپنے پورے گھر کے والوں کے ساتھ تھا نہ جمون سلے جائے وہ رکھا کہ جب کھا نا کھانے ہے قار خ عالات ہے بھی واقف سے ) میں نے آپ کو دیکھا کہ جب کھا نا کھانے ہے قار خ بوجائے اور برتن والیاں بجوانے کی ضرورت بیش آتی تو بھی حضرت والا اپنی المیہ ہے بیمیں کہتے ہے کہ برتن اٹھا لئیں ، بیفر ماتے میں کہ ذریح اٹھوالیں ، المیا میں میں میں ساتھ کھی کے ذریع اٹھوالیں ، تا کہ براہ و

# تبھی لہجہ بدل کر بات نہیں کی

ایک مرتبه هفرت عاد بی رحمة الندعیہ نے فر ما یا کدا گھرد نشد آج تک اپنیا المبیہ اس بھی میں اپنیا المبیہ اس بھی المبیہ بھی کہ المبیہ بھی کہ بولید میں بات میں کا وگ یہ تھے تیں کہ ہوا میں ان تاکر امت ہے، ویلی میں تیز ناکر امت ہے، آگ میں جنا کر امت ہو ہے کہ اتن مدت تک میال تیز کی کہت تک میال بیوی کے تعلق میں کہتے ہوئی کر امت تو بہت کہ میال بیوی کے تعلق میں کہتے ہوئی کہتا نے انداز میں بات کر نا تو بہت دورکی بات ہے۔

#### میں توسب کا خادم ہوں

فرمایا کرتے متے کہ ش آئی ہے گئتا ہوں کہ ش آؤ خادم ہوں ، اپنی ہوی کا خادم ہوں ، اپنے بچن کا خادم ہوں ، ہاں ! خدمت کے انداز مختلف ہوتے ہیں ، کین ش ہوں خادم ، البذا بیس نے اپنے آپ کو خادم بچوکر ساری زندگی گز ادری کے کیا آئ کل کے مواشر سے بھی مردوں نے یہ بچولیا ہے کد گھر کا کوئی کا م کر تا شصرف مید کہ نما رے فرائض مصبی بھی داخل فیس ، بلکہ ہماری شان کے بچی خلاف ہے ، اور گھر کے کا م کرنے کو اپنی شان کے خلاف مجھنا تھیر کی اعلیٰ تم بھی داخل ہے ، اور مید ہے۔ بری بلاہے ۔

### آج پیرصاحب بازارنہیں جاسکتے

یس نے اپنے والد ماجہ زخم اللہ علیہ سے حضرت عالی امدا واللہ مہاجر کی
رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عنوار ما یا کہ: '' جوشن اپنی شان بنانے کی گوشش کر سے، اس کو
اس طریق کی ہوا بھی نیس گئی، خوادوہ کتا ہوا بہترین بیشاہ ہو'' یا جو یہ بھیجے کہ میں چونکہ
عیر بمن گیا ہوں ، للبذا ہے کام میری شان کے خلاف ہے، اس کو قو طریقت کی اور
تصوف کی ہوا بھی ٹیس گئی، فوگ ہے بھیج ہیں کہ جب دہ چیر صاحب بمن کے تو ان کی
بازار جاکر کو کی چیز خرید تاان کی تو جین ہے، دہ خود کیوں بازار جا کی گئی گئے۔
مشکوا کیس کے، اسپنے مریدوں سے مشکوا کیس کے، دہ خود کیوں بازار جا کیس گئے۔
ماد سے دالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فر بایا کرتے تھے کہ بیٹیہ تو جرورت کی اشاہ کی

مَا لِهٰنَا الرَّسُولِ يَاكُلُ الطَّعَامُ وَ يَمُشِي فِي الْاَسُواقِ

کہ کیسار مول ہے، جو کھانا گئی کھاتا ہے، اور پازار ٹیں بھی مجرتا ہے۔ اب میڈ ہر تؤ بازار موداخر پدنے کے لئے جارہا ہے، لین عیر صاحب باز اور نہیں جاستے، اس لئے کہ چیرصاحب کی شان زیادہ بڑی ہے، بیشیطان کا ختاس ہے۔

کہاں کا منصب، کہاں کی شان

میرے والدصاحب رقمتہ اللہ عیہ جب دارالعلوم و ابو بند میں صدر مفتی بن گئے اور مفتی افظم کہنا نے گئے ، اس وقت میہ حال تھا کدا گر کھر ہیں و و ہے کا ضرورت ہو حال تھا کہ اگر کھر ہیں و و ہے کا ضرورت ہو ان کو تھی ہیں لبندا اب آپ اس طرح چیلی لے کہ بارار میں نہ مجاری ہیں گئے گئے کہ بیٹل آپ کے منصب سے فروتر ہے ، جواب میں فربایا کہ کہاں کا منصب بیٹل کے شان ججھے میں اور ایک عام مسلمان میں کیا فرق ہے ؟ اگر ایک عام مسلمان دودہ خرید نے کے لئے دودھ والے کہ دات ہے میں اور ایک عام مسلمان دودہ خرید نے کے لئے دودھ والے کہ دکان یہ جا گرا گیے عام مسلمان دودہ خرید نے کے لئے دودھ والے کہ دکان یہ جا گیا ہے ہوئی کیون ٹیس اسکتا۔

شان بنانے کی کوشش مت کرو

ببرحال! چوقش اپئی شان بنانے کی کوشش کرے، اور یہ سوپے کہ میر کی شان کے خلاف ہے کہ میں بیکا م کروں، اس کوتو طریقت کی ہوائیمی خیس گئی۔ اب گھر میں بیٹیمیس میں، اور خودائیر کر پائی بیٹان کے خلاف، اور برتن دسمونا شان کے خلاف، اور کیزے دسمونا شان کے خلاف ، یہ بڑی خطرناک بات ہے، اس کا مطلب میں ہے کہ وہاغ میں کمبر کا خنا س مجرا ہوا ہے، اور جب تک وہاغ ہے کہر کا خناس نہیں نکالو گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے تی تعلق قائم نہیں ہوسکتا کہ کیؤنکہ تعمر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میدونوں چیز ہی بھی ایک ساتھ تعم نمیں ہوسکتا کہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بندگی کا تعلق ہے، تو اضع کا تعلق ہے، فنامیت کا تعلق ہے، عبریت کا تعلق ہے، شکتی کا تعلق ہے، لہذا دہائے سے بیات نکال وو کہ نظال کا م ایماری شان کے خلاف ہے۔

اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت ڈالو

#### اككفيحت

ا المستحدث و اکثر صاخب رحمة الله عليه لوگول کوهيمت فر مايا کرتے شے که بھائی ، بھی بھی گھر میں برتن خود دھوليا کر و ، بھی کپڑے بھی خود دھوليا کر و ، بھی دوسرے کام کرليا کر د ، اور ان کامول کے کرنے کا اہتمام ہونا چاہئے کہ بيد بھی تمہارے ضروری کامول کا ايک حصد ہيں ۔ ہم نے اپنے دالد ماجد رحمة الله عليہ کواليا مقمول تھا۔ مقمول تھا۔

بيت الخلاء كالوثا دهو ليتابهون

ایک سرتید بمیں نصیحت کرتے ہوئے فربانے گئے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ
دفت کا کوئی گھر شائل نہ ہو، اور ہرگھر کی نہ کی کام میں لگ جائے، چاہے دہ دنیا کا
کام ہو، یا آخرت کا کام ہو فرباتے تھے کہ اگر دفت خال ہو، اس میں کوئی کام نہ ہو
تو طبیعت پر او جھ ہوتا ہے کہ مید دفت خالی ادر بیکار جارہا ہے، پھر فربا یا کہ ہے تو شرم
کی بات ، لیکن مہیں سجھانے کے لئے کہتا ہوں کہ جب میں بیت الخلاء میں بیشتا
ہوں، تو جال جو دفت بیکا رکز رتا ہے دہ بھی طبیعت پر بار ہوتا ہے، اس لئے کہ اس
دفت آ دی زبان سے ذکر بھی نہیں کر سکا، چنا نچہ اس دفت کو کام میں لینے کے لئے
لؤنا موسولیتا ہوں، تا کہ دفت بھی کام میں نگ جائے، اور گھر کا ایک کام بھی شند
جائے۔ بہر حال! حضرت والدُّھا حب رہنے اللہ علی کو اسے باتھ سے کام کرنے کی
جائے۔ بہر حال! حضرت والدُّھا حب رہنے اللہ علی کو اسے باتھ سے کام کرنے کی

#### ىيىسب كام عبادت بين

یا در کھے! دین حاصل کرنے کی کلید'' تواضع اور فنائیت'' ہے،اینے آپ کو الشاتعالي كے سامنے منانا ،اور بیا عمال انعال انسان كے اندرتو اضع اور فنائيت پيدا كرت ميں،عبديت بيداكرت ميں،اس كے اس كى عادت ڈالني جاہے،اللہ تبارک ونعالی مجھےاور آ پ سب کواس برعمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین \_ اور جس وقت گھر کے برتن دھواس وقت دل میں بیزیت کرلو کہ میں یہ کام نی کریم صلی اللَّهٰ عَلَيهِ وَمِلَّم كِي اتباع مِن كرر بابهوں ، جب كيز \_ : دهواس وقت بھي يہي نيټ كرلو، جب جوتے گانھواس وقت بھی یمی دعا کرلو، اور جب تم نے اتباع سنت کی نیت کرنی تو اب تمہارا کیڑے دھوتا بھی عبادت ،تمہارا جوتے گانٹھتا بھی عبادت ،تمہارا برتن وهونا بھی عبادت، بیرسارے کام عبادت بن جا کیں گے،اب اگریانچ منٹ ان کامول میں صرف ہو گئے ،ادراس کے نتیج میں تہبیں اتباع سنت کی برکات حاصل ہو تنئیں تو یہ کتنا سستا سودا ہے۔

اس ونت تم الله تعالی کے محبوب بن رہے ہو

ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت تم اتبار کا سنت کی نبیت ہے کوئی کام کررہے ہوتے ہوو این وقت تم اللہ تعالی کے محجوب بن رہے ہوتے ہوو اللہ تعالی نے قرآن کر یم جس فرمایا:

فَاتَبْعُونِی یُحْبِیْکُمُ اللّٰهُ یعنی اَرْتِمْ میری انتِاع کرو گے، تو الله تعالیٰ تم ہے مجت کریں گے، البذا الرُّمْمُ حضور ﷺ کی اتباع میں برتن وطور ہے ہوتو اس وقت جمیں اللہ تعالی کی مجوبیت ماس ہور ہے ہوتو اس وقت جمیں اللہ تعالی کی مجوبیت ماس ہور ہی ہے۔ کپڑے دوری ہے اور اس کی اتباع عمل کپڑے دوری ہے ہو، ار سے کہاں کی شان! کہاں کا منصب اجب ان کا موں کے کرنے کے نتیجے عمل اللہ تعالیٰ کی کی بیت کا منصب عاصل ہور ہا ہے تو اس ہے بڑاور کیا منصب ہوگا ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ منصب عرافر مادے، تا عمن۔ ورباع تو اس ہے بڑکی اور کیا شان ہو گیا ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ منصب عرافر مادے، تا عمن۔ و اعدر حدو انا ان الحصد لذّہ درب العالميين



جامع متجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

قبل نماز جمعه

جلدتمبركا

وقت خطاب: اصلاحی خطبات:

مقام خطاب:

## بسم الثدارخن الرحيم

## تفييرسورهٔ فاتحه(۱)

الخذذ المعرب العلمين

الدخسة ليلة تختله وتشفيلة وتشغيرة وتؤمن به و تو كُلُ عليه، و تقود عالله من طرور القبياو من سبخات اغتاله، من تهده الله فلا مُعيل له ونن يُضلله دلاهاوى لذه و شهدان الاالمة المالشة وخدة لا ضرفك له، واضهدان سهند ونبيته وصولان مُحمّدا عبدة ورمُولة، صلى الله تغالل عبه رعلى اله واضحابه وتارك وسمة تسنيا كيارا الله تغالل عبه رعلى من الطّنطن الرّجيه، بشيم الله الرّحين الرّحيد، الحداد لله ربّ الشغليين، الرّحين الرّحيم، مثلك يوم الذين، است بالته صدى على ذالك من الشاهدين والشاكرين، والحدد لله رب الغليس، والحدد له

سۈرة فاتحە كى پہلى آيت

بزرگانِ محرّم و برادرانِ عزیز! بیه سورهٔ فاتحه کل سات آیات پر مشتل

ب، اوراس کی مجل آیت السند فیله رَبّ فیلین ب، جس گاتر جمد بی که ''تمام تعریف الله کے لئے میں جو پروردگار ہا اور پالنے والا ہم تام جبانوں کا'' تمام اللہا ء کی تعریف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے

تمام آفریفی الله کی بین ، اس کے معنی به بین که کا نئات میں جب بھی گئی چیا کی تعریف کی جائے گئی تو وہ ورحقیقت الله جل شانه کی تعریف ، وگی ، اس لئے کہ جب انسان کسی چیز کی تعریف کرتا ہے تو حقیقت میں ، و تعریف اس چیز کے بنائے والے کی ، وتی ہے ، اگر آپ کسی کا ارت کی تعریف کریں کہ بید بوئی عالیشان ہے ، بوئی نو بھورت ہے ، تو درحقیقت ووائی شارت کی بنائے والے کی تعریف ہے ، تو اس کا گات میں جب بھی کی چیز کی تعریف کی جائے گئی تو درحقیقت وواللہ جل شانہ کی تعریف ہوگی کہ کیونکہ حقیقت میں وہی اس چیز کا بنائے والا ہے ، وہی اس

### تمام جہانوں کا پالنہار ہے

اور پھر اس سے ساتھ اللہ جارک واقعالی کی صفت بیان فرمائی کہ کہ رب العالییں''جو پالئے والا ہے تمام جہانوں کا'' بیور شیقت اگر و یکھا جاستے تو ''الحمد للہ'' میں جو وعری کیا سی شاک تم تام تعریشیں اللہ کی تیں ، اس وعری کی ولیل ہے ، تمام تعریشیں اللہ کی کیوں تیں؟ بیاس لئے تیں کہ دور ب العالیہ بن ہے، ووقعام جہانوں کا پالئے والا ہے، اس کی پروش کرنے والا ہے، ان کا پروروگا رہے، ان کا پا لتہاد ہے، اور لظظ استعمال فرمایا عالمین' تمام جہانوں کا''اس' کا کات میں حضتے جہال پائے جاتے ہیں، انسانوں کا جہاں، جنات کا جہاں، جانوروں کا جہاں، آسانوں کا جہاں، جا ندستاروں کا جہاں، باولوں اور پہاڑوں کا جہاں، سندروں اور دریا ڈل کا جہاں، جتنے جہاں کا نئات میں پائے جاتے ہیں، ان سب کا پروردگار ہے، ان سب کا یالئے والا ہے۔

#### ایکاشکال

اں جمعے میں ایک عجیب تشم کا اشارہ یہ موجود ہے کہ دعوی تو یہ کما گیاہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں ، یعنی اللہ تارک تعالیٰ کا ہر کام قابل تعریف ہے ، تو مجھی مجھی انبان کے ول میں یہ خیال پیدا ہوتاہے کہ کا نئات میں بہت ہے واقعات ہمیں ا یے نظرآ تے ہیں جو دیکھنے میں اجھے نہیں لگتے ، جن کی بظاہر تعریف نہیں کی جاتی ، جن کود کھی کرصد مہ ہوتا ہے، جن کود کھی کر تکلیف ہوتی ہے، مثلاً کمی انسان کے ساتھ ظلم ہور ہاہے،کسی انسان کے ساتھ زیاوتی ہور بی ہے،کسی کو ناحق قل کیا جار ہاہے . کسی کے اوپر ڈاکے ڈالے جارہے ہیں، بیرسارے کام بھی تو اس کا نکات میں ہورے میں،اوران میں ہے کوئی کام ایسانہیں جس کی تعریف کی جاسکے،تو مجریہ کہنا کہ اللہ کے تمام کا م قابل تعریف ہیں یہ کسے درست ہوا؟ جب کہ بہت سارے کام کا کنات میں جمیں ایسے نظرآتے ہیں جو قابل تعریف نہیں ، جن کے اندر کوئی نہ کوئی تکیف کا پیاد ہوتا ہے، کوئی منفی پہلو ہوتا ہے، جس کے بارے میں دل میں یہ خبالات اور اعتراضات اور شک وشبهات پیدا :وتے میں۔درحقیقت''رب العالمين'' كے افظ ميں اس سوال كالبھى جواب ہے ، وہ یہ ہے كہ یہ جوتم كسى واقعہ ہے تمهاري عقل كي ايك مثال

معلمت کے مطابق ہے، وورب العالمين ہے، انبذا جو فيصله کرتا ہے، اس کا فيصله بر حق ہے، اس کا فيصله مصلحت کے ميں مطابق ہے، بھی مجھی اللہ جارک و تعالی اپنی اس کا ننات کی چھپی ہوئی مصلحق کو کسی اللہ والے پر طابر بھی کروجے ہیں۔

ایک بچھوکا عجیب وغریب واقعہ

حضرت ایام رازی رحمة الله «پیه جن کی تغییر نجیرمشهور ہے،انہوں نے ای آیت کی تفییر میں ایک بزرگ کا وا تعدلکھا ہے، ایک بزرگ تھے، و و ایک مرتبہ دریائے وجلہ جو بغداد کا وریا ہے، اس کے کنارے جارے تھے، جاتے جاتے دیکھا کہ آ گے ایک بڑا سا بچھو جار ہاہے ،ان بزرگ کے ول میں خیال آیا کہ اس کا مُنات کا کوئی بھی ذرہ کسی مصلحت اور مقصد کے بغیر حرکت مبیں کرتا ، اللہ تارک وتعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، یقینا یہ بچھوبھی کسی کام پر جار باہوگا، تو آج من ذرااس کا تعاقب کر کے دیکھوں کہ یہ چھو کہاں جارہا ہے؟ کیا کرے گا؟ دل يُس به خيال آيا، پُحروه اس پُچوڪ جِيجه پُلُ بِرُب، آگ آ گے پُچو،اور چَجه جِيجه بِي بزرگ، بزرگ بھی چلتے رہے، وہ بچوجھی چلٹار یا، یبال تک کہ ایک جُدیننج کر بچھو نے اپنا زُخ موڑا، اور وریا کے کنارے پر جا کر کھڑا ہوگی، یہ بزرگ بھی کھڑ ہے بو گئے ، و کھنے کے لئے کداب کیا :و تاہے؟ بچھو کے لئے خدائی کشتی

تحور کی دیرگز رمی تھی کہ ویکھا کہ دویا شن ایک پکھوا تیر تا ہوا آرہاہے، دو پکھوا تیر تا دوا آیا اور کھیک اس جگہ جہاں چکھوکٹر اہوا تھا، کنار ہے ۔ لگ گیا، اب پیکھو چھاا نگ نگا کر پکھو ہے کی پیشت پرسوار ہوگیا، فریات تیں گھیٹس نے سوجا کہ

الله تعالی نے کچھوکو دریا یار کرانے کے لئے کشتی بھیج دی ہے، اس کے بعد کچھوے نے یانی پر تیرنا شروع کردیا، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ چونکہ میں نے میرسوچ لیا تھا كرآج اس كا تعاقب كرنا ب كريكان جار باب؟ اس لي مين في بحل ايك چھوٹی سی کشتی لے لی، اور کشتی میں بیٹھ کرمیں بھی دریا میں چل پڑا، وہ کچوااس کو گھما تا مجرا تاوریا کے دوسرے کنارے پر پینچ گیے ، اور وہاں جا کر کنارے ہے لگ گہا،اب بچیواس کھوے کی پشت ہے چھلانگ اُگا کر دریا کے دوسرے کنارے پر ا تر تمیا، میں نے بھی کشتی لگا دی اور میں بھی کنارے پر اتر گیا ،اب پھراس نے چلنا شروح کیا، خدا جانے کہاں جار ہاتھا؟ کہاں منزل تھی، لیکن میں نے چونکہ تہریجا تھا کہ آج میں اس کا تعاقب کروں گا کہ بیرکہاں جار باہے، آگے گئے تو وہاں ایک آ دی سور ہاتھا، میں نے سوچا کہ شاید بچھواس آ دی کو جا کر کائے گا،اور شایداس لئے سارا سفر الله كرك آيا ہے، چنانج مل بھى يہي چالى را، يهال تك كه جب میں اس سوئے ہوئے آ دمی کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک سانب اپنا کچین ا کھا کر اس سوئے ہوئے آ دمی کو ڈیٹا جا ہتا ہے ، اس نے اپنا بھین اٹھا یا ہوا ہے ، اور قریب تھا کداس کوڈس لے ماجا تک ہیر کچھو پہنچ اور اٹھل کراس سانپ کے او برسوار ہوگیا، اور سانب کواس زورہے ڈیما کہ سانب تورکھا کرنچے گر گیا، اور وہ سوتا ہوا آ دی سور با تعا،اس کو پچھ پیتنبیں کہ کیا ہور بانے؟

یہ بچھوتمہارامحسن الم

جب سونے والے مخص کی آ کھ کھلی تو ، یمن کے تریب میں مجھو جار باہے، تو

كائنات كانظام الله تعالى چلار ہے ہيں

## حضرت موئ اورحضرت خضرعليهاالسلام كاواقعه

آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مویٰ علیہ السلام کو حضرت خفر علیه السلام کے باس بھیجاء ایک مرتبہ حفرت موی علیه السلام تقریر کرد ہے تھے، کی نے یو چھا کداس پوری دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے یاس ہے؟ حفرت موی علیه السلام اس وقت پیخبر تھے ، اور جب کو کی پیخبراس و نیا میں موجود ہوتو اس ہے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتاءاس لئے حضرت موئی علیہ السلام نے فر مایا کہ میر ہے یاس ہی سب سے زیادہ علم ہے، حضرت موی علیہ السلام اگر چرشر بعث کے سب ے بڑے عالم تھے، لیکن جب ان ہے میہ بوچھا گیا کہ کون سب سے بڑوا عالم ہے، توان کو جاہے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پر دکر دیتے ، اور بیاکتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جا مثا ہے کہ کون بڑا عالم ہے؟ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیندنہیں آئی کہ انہوں نے فر مایا كديين سب سے برداعالم مول والله تعالى في فرمايا كرتم بدر ب موكرتم سب سے بڑے عالم ہو،تو ہمارا ایک ہندہ ہے، اس کے پاس ہمتہمیں بھیجتے ہیں، جن کوتم ہے

ریره است. محیصلی کا گم ہ

چنا نچہ حضرت خصر عند السلام کے پاس حضرت موی علیہ السلام کو بھیجا گیا، او چھا کہ یا اللہ! کیسے پنچوں ان تک؟ کہا کہ ایک چھٹی اپنے ساتھ رکھ لینا ، اور چلتے چلتے ایک جگہا ایسی آئے گی ، جہال تک تم ہے وہ پچھلی ٹم ہو جائے گی ، حس جگڑم ہو جائے گی، ایسی جگر تم کو وہ آ دمی لے گا، چلتے رہ، بیرال تک کہ پچھلی ٹم ہو گئی، اور سندر میں چلی گئی، جوان کے ساتھی تنے حضرت بیشنے علیہ السلام کو بتانا یا دنیس رہا، آگے چلے گئے، آگے جانے کے بعد پو چھا کہلا ؤود پھلی کہاں ہے؟ تو حضرت بیشن علیہ السلام نے کہا کہ جہاں ہم موئے تنے، وہاں وہ چھلی سندر میں چلی گئی تھی، حضرت موکیٰ علیہ السلام نے فر مایا:

ُ ذَالِكُ مُاكُنَّا نَبُغٍ و فَارُتَدًّا عَلَى أَثَارِهِمَا فَصَعا (سورة لكهف: ١٤)

ای کی تو ہم حلاش میں تھے۔ واپس چیچے نے ، واپس آئے تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موئ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کی محبت میں پچھے وقت کر اربا چاہتا ہوں، تا کہ الشد تعالیٰ نے جوآب کوغم ویائے ، وہ بچھے بھی نصیب ہوجائے۔

## تم سے صبر نہیں ہوگا

حضرت فضر علیہ السلام نے کہا کہ آئی میرے ساتھ دہو گئی تم ہے صبر خیریں ہوگا، حضرت موئی علیہ السلام نے کہا کہ انشاء القد شرص ہرے کا م لوں گاء اور جیسا آپ کہیں گے میں و بیا ہی کر ویں گاء کہا کہا تھا جہ بچہ بھی میں کروں اور جب تک اس کے بارے میں، میں خو توجمین شد تا ڈی انو سوال نہ کرتا، اور لچ چھٹا نمیس کہ میں کیا کرر ہا ہوں ؟ اور کیوں کر دہا ہوں؟ کہا کہ ایچہ نمیس لچ چھوں گاء اب یہ حضرت خضر علیہ السلام تو اس رب العالمین کے کا رند سے تھے، اور کا نکات کا نظام چلانے کے لئے مقرد کے ہوئے تھے، دونوں چل پڑے، سندر میں جاتا تھا، ایک کھٹی ل علی مشر کے میں جاتے چیت کی، انہوں نے بچھ اجرت کے بخیرکشی شی سواد کرایا، مشی علی روی ، بیان تک کدایک جگد جب پی او حضرت فعز علیه السلام نے کدال کے کراس مشی کا ایک بخو تو او دا ، حضرت موکی علیه السلام و کیر کھیرا گئے ، اور فر بایا ، اللہ کے بندے اید وولوگ بین جنبوں نے بغیر کی اجرت کے جس مشی بین سوار کیا ہے ، اور آپ نے سے کر کشی او اوری ، جنبزے خضر علیه السلام نے کہا کہ بیس نے پہلے می کہا تھا کہ آپ جبر فیش کر سکو گئے ، تم سے کہا تھا کہ کچھ پو چھا نمیش ، بیا رونا چار کہا کہ نظلی ، وکئی ، معاف کرنا ، جبول کیا تھی۔

بيچ کونل کرديا

اب آگے بیلی بھی میں سے پنچے اتر ہے تو ایک نابا نع مجھیل رہا تھا،
حضر سے خضر علیہ الملام آگے گے ، اور جا کا اس کی گرون پکڑی ، اور اس کو آتی کر ک
اس کی گرون اگا ۔ کر دی، حضر سے موبی علیہ السام رہ نائے آگے کہ و بیسے ہی کسی کو
ناحی آتی کر کا نو حرام ہے ، اور تا بانے بیچ کو آتی کر ڈالا، وقد شد با گیا اور کہا کہ بیکیا آپ
انہوں نے کہا کہ پہلے ہی میں نے جہیا کی نابا نع ، مصوم تھا، اف کر اس کو آتی کر دویا ہو
انہوں نے کہا کہ پہلے ہی میں نے جہیں کہا تھا کہ میر سے ساتھ صر فیری کر اور اعتقال کر ویا ہو
اجہا گرآئند و پوچوں تو بھی آئی کہ اس تا تھ شر دکھا ، آگے جہا کہ اس کی المنہ کر دویا ہو
اجہا گرآئند و پوچوں تو بھی آئی دوساتھ شر دکھا ، آگے چلے ایک بھی میں گئے بھی اور اور دویا دویا کہ کہا کہ
والوں نے بہا کہا کہ بھی مہمان میں ، اور مسافر میں ، پیچھ کھا نا پینے کا بندو بست کروہ دو
تی بینی لوگ تھے ، نہوں نے افکار کر ویا کہ مہمانی فیرین کر یں گے ، تریب
بینی لوگ تھے ، نہوں نے افکار کر ویا کہ مہمانی فیرین کر یں گے ، تریب
بینی لوگ تھے ، نہوں نے افکار کر ویا کہ مہم کی فیرین کر یں گے ، تریب

جا کراس کی مرمت شروع کی ، اوراس کو تھیک کردیا ، اور سیدھا کردیا ، حضرت موئ علیہ الساب نے کہا ، حضرت اس شہریش لوگ جاری مہمانی کرنے کو تیا ڈئیس تنے ، بید کام ایسا تھا کہ ذرائی اس پر اجرت ما تک کی ہوتی تو ذرا کھانے پینے کا جارا بندو بست ہوجا تا ، کہا کہ یس میرا اور تمہا را جدائی کا وقت آگیا ، تم سے مہلے ہی میں نے کہا تھا کہ مبرٹیس کر کئے ۔

ہر کا م اپنے پرورد گار کے حکم سے کیا

اب سنو! جو پچھ ہوا ،اس کا کیا قصہ تھا؟ فر ہایا و ؛ جوکشتی کا میں نے تختہ تو ڑا تھا اس کی دجہ پیتھی کہ جس علاقے میں سنتی جارہی تھی ، و ہاں کا بادشاہ برستی کو جو ذرا ا تھی ہوتی تھی ،اینے قبضے میں لے لیتا تھا،اوریہ بیچار مے سکین لوگ تھے، جو سندر میں کام کررہے تھے،اگر پیکشی صحیح سالم وہاں پہنچتی تو بادشاہ اس پر قبضہ کرلیت، بیا کشتی ان کے ہاتھ ہے نکل جاتی الہٰذا بادشاہ کے ظلم ہے بچانے کے لئے میں اس کے اندر حیب پیدا کردیا تھا، تا کہ بادشاہ کی نظرات پر نہ پڑے ،اور وہ جو بچے تمہیں کھیلتا : وانظر آیا تھا ، میں نے اس کوتل کر دیا ، بات پٹھی کداس کے والدین بڑے نمازی اور نیک مسلمان تھے، کین اللہ تعالی کو پیۃ تھا کہ اگریہ بچے ہزا ہوگا تو ہڑے ہوکرا ہے والدین کوبھی كفروشرك میں مبتلا كردے گا، لہذا اللہ تعالی نے كہا كما س كو ختم کرد و ،اوراس کی جگهان کو دوسرا میٹا عطا کر دو ، جو نیک میٹا :وگا ،اور دیوار جومیس نے سیدھی کی تو درحقیقت اس دیوار کے نیچے دویتیم بچوں کا خزانہ: با ہواتھا، اً کریہ و بوارگر جاتی تولوگ ان کےخزاہر قبضہ کر کے ان کوئر وم کردیتے ،اس واسطے ہم نے

جابا کہ یہ بچے بڑے ہوجا کیں ،اور بڑے ،بوکر اس دیوار کے بینچے سے اپنا خزانہ نکال لیں ،ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی مرضی نے نیس کیا، جو کام بھی میں نے کیا، پروردگار کے حکم سے کیا۔

مركام كے يہجيے حكمت پوشيده تھي

یہ سارامنظراللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ عیہ السلام کواس لئے ؛ کھایا کہ ظاہری نظریش ان میں ہے ہر کام برا تھا بھٹی کا تختہ توڑ دینا ، نابالغ بچہ کوتل کر دینا ، ہر کام د کھنے میں براتھا،لیکن وہ ذات جواس پوری کا کنات کا نظام چلار ہی ہے،اس کو پیتا ہے کہ کس وقت کون ساکام اس کا مُنات کی مصلحت کے مطابق ہے؟ وہ اپنی حکمت ے اپنے علم ہے کرتا ہے، اس کاعلم بھی کامل ،اس کی حکمت بھی کامل ، اس کی تصلحت بھی کامل ہتم تو حجو ٹی سی عقل لے کر ،حجونا ساعلم لے کر ،حجو ٹی سی خواہش لے کر، چھوٹا ساد ماغ لے کراس کے دائرے میں سوچتے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ یہ بات بہت بری ہوگئی، یہ بات بہت خراب ہوگئی، کیکن وہ ذات جواس کا گنات کا لظام جاار ہی ہے،اس کوبھی یہ ہے کہ کون سا کام کس وقت میں فا کہ ومند ہے،اور کون ما کام حکمت اورمصلحت کےمطابق ہے، یہ ہے '' رب العالمین'' یہ ہے تمام کا نئات کے نظام کو جلانے والا ،اس کو یا لنے والا ،اس کی میرورش کرنے والا ،اس کا یا انبار، ابٰذا کوئی کام اس کا کتات میں ایسانہیں جو حکمت اور مضلحت کے خلاف ہو، ا قبال مرحوم في كما:

> نہیں ہے چز تکی کو لی زیانے میں کوئی برائیس قدرت کے کارخانے میں

جو بھی ہور ہاہے وہ اللہ تعالیٰ کی تکست و مسحت کے میں مطابق ہور ہا ہے۔ اس کا کنا ہے کہ استحت کا تقاضہ بیل اسے واس کا کنا ت کی مسلحت کا تقاضہ بیل ہے واس کا کنا ت کی مسلحت کا تقاضہ بیل ہے واس الم کے بیٹے ہو، کا کنات کی مسلح سی اعظم نہیں ہے۔

الله کے فیصلے پر راضی رہو

ای دجہ ہے کسی واقعہ برتم رنجیدہ ہوتے ہو بکسی واقعہ برحمہیں تکلیف ہوتی ے، کی واقعہ برصد مہ کرتے ہو، چلوصد مہ کرانہ، لیکن ساتھ ساتھ یقین رکھو کہ اگر جہ بتصصد مد ہور باہے ، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیسلہ ، اس کی مشیت اور اس کی حکمت کے میں مطابق ہے، اس کا نام صبر ہے کہ جاہے آ دمی کو تکیف پہنچ رہی ہو، روبھی ریاہو، آ تھوں ہے آ نسو بھی جاری ہوں غم کا اظہار بھی کرر ہاہو، لیکن دل اس بات پر مطمئن بوکہ کا نئات میں جو کچھ ہور ہاہے ، و واللہ تعالی کی مشیت ہے ہور ہاہے ، اس کی حکمت و مصلحت کے مطابق ہور ہاہے ، ہم ای کے فیصلے پر داختی ہیں ، یہ ہے صبر . وَمُنْكُونُكُمُ بِشَيٌّ مِّنَ الْحَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقُصَ مِنَ الْاَمْوَال و ألاَّنُهُ مِن والتَّمَرَات و تبيَّر الصِّيرِينَ ٥ أَلَيْنِ اذا أَصَابَتُهُم مُصنِّبةً فَانُو اللَّا لَنَّهُ وِاللَّهِ وَاحْمُونَ ٥٠٠ وَلَفَرَةَ و ١٥٦٥،١٥٠ ہم تمہیں آ زیا کیں گے ،کبھی تم پرخوف کی حالت طاری :وحائے گی ، بھی تبوک کی تکایف میں مبتلا ہوجا کا گے، مجھی تنہارے ،ل بن کمی آجائے گی بمھی

تمہاری جانوں میں کمی آ جائے گی مجھی تمہارے عزیز ، تمہارے رشتہ دار ، تمہارے

بھائی ، تہبارے دوست میں ہے کوئی دنیا ہے رفعت ہوجائے گا، اور بھی تمباری پیدا دار میں کم آ جائے گی، میسب ہوگا، اس کے ذرایعہ بم تم کو آزا کیں گے، کیس اور شخیری و ید دان میں کم آزا کیں گے، کیس کہ بیسی نہیج تو کہتے ہیں بم تو اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ میں کہ پاس جانے والے ہیں'' اللہ کے ہیں'' کیا منٹی؟ مطاب ہے کہ ساری کا کانت کا ایک اللہ تعالیٰ ہے، جو کچھ ہور ہا ہے، اس کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہور ہا ہے، ہم سب کوای کے پاس لوٹ کے جانا کے بدودگاری طرف سے جاتی ہوں ہے۔ بیسی دولوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے لئے ان کے پرودوگاری طرف سے رحمتیں ہیں، کیا وہ لوگ ہیں جو میدھے دانے برہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کوالیے ہی میدھے رائے برہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کوالیے ہی میدھے رائے۔

خلاصه

میرے بھا بھو! السخسلة لِلله ربّ الصفين كا دُوگلہ ہے، جوتما مقرفض الله كى كتاب ميں جو رب ہے سارے جہانوں كا ، بيد ديل ہے كہ اس بات كى كراس كا كتاب ميں جو بھر ہو ہاہے، وہ برقق ہور ہاہے، اللہ تعالى كى مشیت، معملوت اور حكت كے مطابق ہور ہاہے، اس چرائيان الا نا ایک مؤمم كا كام ہے، چاہاس كا دل سنگ رہا ہو، ول ميں صد مد ہور ہاہو، ليكن اللہ تعالى كے فيصلہ پروائى و ہيں كہ اللہ تعالى نے جو بھر كيا وہ برق ہے، اللہ تعالى ہم سے كواس حقیقت كے اوراك كى تو توقع عطافر ماہے، اور بميں ايمان پر جاہت قدم رکھے، آئين

و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمين

سيرسورة الفاتحه (r) شخ الاسلام حضرت مولانا فتى محمر تقى عثماني مصاب ظليم عدنان ضميرمرزا

جامع متجد بیت المکرّم گلشن ا قبال کراچی

قبل نماز جمعه

ونت خطاب: اصلاحی خطبات: جلدنمبر ١٤

مقام خطاب:

## بسم الثدالرخمن الرحيم

## تفسيرسورهٔ فاتحه(۲)

الرُحَنْنِ الرَّحِنْدِ

اللّحَدُدُ لَهُ وَتَعَدُّهُ وَتَسْتَعِينُهُ وَتَسْتَغُيثُو وَوُمِنُ بِهِ وَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَ نَفُودُ بِاللّهِ مِن شُرُو إِنْفُينَا وَمِنْ تَعْبَلُكِ اَعْمُلِكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الرّحِمْنُ الرحِمْنُ الرحمِم، المُحمَّدُ لِللّهِ عَلَى اللّهُ الرحمْنُ الرحمْنُ الرحمْنُ الرحمْنُ الرحمْنُ الرحمْنُ الرحمْنُ الرحمْنُ اللّهُ الرحمْنُ الرحمْنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

بزرگان نزم و برادران عزیز اسورة فاقعی گذیرکا بیان چل رائے، اس سورت میں سات آیتیں ہیں ، اور چلی آیت کا بیان چکھلے جمد میں بقدر شرورت ، و سمیا ، اللہ جارک و تعالیٰ بمین عمل کی توقیق عطافر مائے ، آئین - آیت کا ترجمہ سے ب کرتمام توقیقی اللہ کے لئے ہیں ، جر پروش کرنے والا نے تمام جہانوں کا۔

كائنات ميں بےشارعالم

''عالین'' جن ہے مالم کی، جہان کو عالم کہتے ہیں، اور تن کا صیفہ استعمال کر

اللہ جارک و تعالیٰ نے ہیا ہو واضح کی کہ اس کا کات میں بہت سارے عالم

پائے ہائے جن ، بہت ہے جہاں ہیں، ایک جہاں وہ ہے جو جمیں اور آپ کواپئی

آکھوں نے نظر آر ہا ہے، وہ یہ دینا ہے، اور اس دینا کی جمی بہت ساری چیز کی جمیس

آکھوں نے نظر تیس آئیس، نہ جانے کیا کیا گلو تا تنا اللہ جارک و تعالیٰ نے اس دینا

سے اندروں کی بحق الواق جی انسان ہیں، جانور ہیں، جانوروں کا ایک جہاں ہے،

ختلی پر ہنے والے ، پانی میں رہنے والے ، غرض آئی تسمیں ہیں ان کلو تات کی جن کی خبال کی جہاں کی خیاں کی حکم جہاں کی جہاں کی جہاں کی حکم کی حکم

سمندر میں جہاں آباد ہے

کین سندر کے اندر بسندر کی تہدش کیا جہال پوشیدہ ہے ؟ اکثر انسانوں کو اس کا پید نہیں، جھے دو مرتبہ سندر کی تہدیں جانے کا اتفاق جوا، آب دوز کے ذریعہ، نیچے امر نے کے بعد ہی نظر آیا کہ سندر کے نیچے جوکا نئات ہے، جو جاری سندر کے اوپر کی کا نئات ہے گئ زیادہ کشاہ داور دیجے ہے ، سندر کے اندر جنگا ہے میں، پہاڑیں، جانوروں کی ایک شمیں میں کہ جن کا شار مکن نہیں، جن کی گئی ممکن میں، بچہار گلوں کے رنگ پر نگے جانور، پہاڑ اور جنگلات اور محراء اور رکھتان ،آیک و پر دہ گفتے اس ش رہے کا اقال ہوا، کا نات کا ایک عظیم جہان ہے، جواللہ توالی نے دکھیا برخواللہ تعالی نے دکھیا برخواللہ تعالی نے اس کے دکھیا برخواللہ تعالی نے پیدا فر یا کئیں ،اوروہ سارے جہاں اللہ تعالی بی پال رہ جیں ، ودی ان کی روز می کا اور بر ھار ہے ہیں ، ودی ان کو پیدا کرر ہے ہیں ، ودی ان کو پیدا کر رہے ہیں ، ودی ان کو بیدا کر کے دو تر صرف وزیا ہے۔

مالین کا ،آیک عالم کا نیس میں جو بی ہیں ہے۔

میر امر بھی تہیں

دنیا کو اگر پوری کا کات کے اغدود کھیوتو ایک چھوٹا سا نقطہ بھی ٹییں ہے، دنیا تو آیک چھوٹا ساسیار دہے، اگر پوری کا کتات کی آگ دیکھا جائے تو آیک نقطہ کے پراپر بھی ٹیمیں ہے، کتنے سیارے ہیں جو کا کتات کے گرو ہروقت گروش میں ہیں، آئ کے سائندرانوں نے جو پولی بوری دورمینیں ایجاد کی ہیں ان کا کہنا ہے کہ کدا کھول نوری سال تک دیکھئے کے بعد گری کا کتات کی انتہائیں۔

نورى سال كامطلب

نوری سال کی اُسطال ح سائندانوں نے ایجاد کی ،اس جبہ سے کہ فاصلول کی گئتی شتم ہوگئی، آپ اگر کہیں کہ لاکھوں اُرٹ اور کھرب ، کین کھرب کے بعد لؤ ہمارے پاس کو کی تنتی کا راستہ نہیں، تو انہوں نے ایک نی اصطلاح ایجاد کی کہ اگر روشی کی ایک کرن سال مجر تک سفر کر ہے تو بتنا فا صلہ و صال مجر ش طے کرے گی، وہ ایک فوری سال ہوگا، اس ہے آپ اعراز وگا سے کھروری فریس سے کر رے گ چیا کی لا گھٹل دور ہے، اور دہاں ہے جب مورج لکتا ہے اور اس کی کرن جب
زشن پر آتی ہے تو آتھ سیکنڈ ہیں پیچی ہے، تو آٹھ سیکنڈ میں ایک کروڑ چیا می لا کھا
میل طے کرتی ہے، اب اگر وہ مال بحر تک فاصلہ طے کرتی رہے تو ایک نوری سال
کہنا ہے گا، اور کہتے ہیں کہ لا کھوں نوری سال پر کا نتات پھیلی ہوئی نظر آتی ہے،
اس کے بعد انسان کا علم حتم ہوجا تا ہے، اور اس کی دور بین جواب دے جاتی ہے،
کیا کا نتات ہے جواس نے پیدا فربائی ہے، اور وہ سب کی تخلیق کر رہا ہے، اور سب
کا نظام چلا رہا ہے، سب کی پروش کر رہا ہے، الحمد فشدر ب العالمين، وہ وب ہے جو

دوسری آیت

دوسری آیت میں قربایا السرّحسن الرّحیم وہ باری تعالیٰ تمام جہانوں کی

روش تو کری رہاہے، اس کی عاص صفت یہ ہے کدوہ سپ پررتم کرنے والا ہے،

اوز بہت رحم کرنے والا ہے، السّرحسن السّرحیم بیرووا گیا، انگ لفظ قرآن کر کیم نے

استعمال کے، کیونکہ ارووش کو گی اور ترجمہ کمن فیمیں ، اس لئے عام طور ہے ترجمہ

یمی کیا جاتا ہے کہ جو بہت مہر بان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، لیکن عربی زبان

کے فاظ ہے دونوں کے معنی میں فرق ہے، الرحمٰن اس قات کو کہا جاتا ہے، می کی

رحمت بہت وسنے ہو، یخی ہرایک کے اوراس کی رحمت ہو، اس کو وطن کہا جاتا ہے،

اور رحم اس قات کو کہتے ہیں جس کی رحمت بو، اس کو وطن کہا جو، دونوں میں

فرق ہے ہے، الرحمٰن میں وسحت ذیادہ ہے، اور الرحم میں گہرائی زیادہ ہے،

فرق ہے ہے، الرحمٰن میں وسحت ذیادہ ہے، اور الرحم میں گہرائی زیادہ ہے،

اگریزی میں نے کہا جاتا کہ ایک Extensive اور ایک ہوتا ہے Intensive الرحمٰن Extensive رحمت ہے، جو تمام کا نکات کو شائل ہے، اور الرحیم Intensive رحمت ہے، لیحنی وہ جو مکمل رحمت ہے، بہت زیادہ رحمت ہے، بید وونوں میں فرق ہے۔

صفت رحمٰن کا مظاہرہ

باری تعالی کی صفت رخمن کا مظاہرہ ہوتا ہے، دنیا میں لیتی اس کی رحت ہر

ایک کوشاں ہے، بیتی وہ ایچی رحق ہے سب کورز ق دے رہا ہے، سب کی پرورش

اگر رہا ہے، سب کواس نے دنیا کی تعتوں ہے سرفراز کیا ہوا ہے، ہو ہے سلمان ہو،

عالی ہے کا فرہو، جا ہے اس کا دوست ہو، جا ہے اس کا دشمن ، سب پرالشد کی رحمت کی سیل

ہوئی ہے، اس کی رحمت کا آپ اس ہے اندازہ مجیح کمہ جواللہ تعالی ہے دجود تک

ہوئی ہے، اس کی رحمت کا آپ اس ہے اندازہ مجیح کمہ جواللہ تعالی ہے کہ جواللہ تعالی ہے دجود تک

ہیں، جواللہ تعالی کے دجود کا الحیاز باللہ نداق الوالے ہیں، این کو بھی اللہ تعالی روق ہیں، این کو بھی اللہ تعالی روق اللہ اورخوب دے رہا ہے، چش معد کی آخر ماتے ہیں، این کو بھی اللہ تعالی روق اللہ بیار، این کو بھی اللہ بیار، بیا

ادیم زمین سفرهٔ عام اوست برین خوان بغماجه دشمن چه دوست

کیریز مین کی سطح الله تعالی کی طرف ہے پھیلا بھوادسر خوان ہے، ادراس دستر خوان پر سب کھار ہے ہیں، چاہے اللہ کا دشمن تک کیوں شہورا ور دہ تھی کھار ہا جہ دوست ہے، اور دو چکی کھار ہا ہے جواللہ تعالی کی نافر بانی پر کمریا ندھا بھوا ہے، ان کو دیکیو، کس طرح اللہ تعالی ان کو پروان پڑھارہے ہیں ، پرروش ان کی بھی ہور ہی ہے ، محت ان کو بھی لی ہوئی ہے ، روپیہ پید بھی ان کو دیا گیا ہے، کھانے کو روز آن ان کو بھی کل رہاہے، تو اللہ تعالی کی رصت دیا شن پیلی ہوئی ہے، اور بہت پیلی ہوئی ہے، دو مسلمان پر بھی کا فرید بھی ہے، دیا کی فعیس اللہ تعالی نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کا فرول کو بھی دی ہیں، تو رضن کے معنی ہوئے جس کی رصت و سبع ہو۔ صفت الرحیم کا مرفا ہر ہ

اورالرجیم کے معنی حملی رحت مکمل ہے، کا اُل ہے، بہت زیادہ ہے، اُل کا مظاہرہ آخرت میں ہوگا، وہاں کا فروں پر تو رحت نہیں ہوگا، آخرت میں جواللہ تعالیٰ کے دشمن میں ان کے ساتھ رحت کا معالمہ نہیں ہوگا، لیکن جوالیان دالے میں ان پر کمل رحت ہوگ ۔

د نیامیں رحمت مکمل نہیں

یباں و نیاش رحت بے شک ہے، کیل مکم شین ہے، بکد و نیا کے اندر ہر راحت کے ماتھ تکلیف کا کا ٹاٹا گا ہوا ہوتا ہے، کوئی خوثی آئی ہے تو مکمل ٹیس ہوئی، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی رخ کا کا ٹاٹا گا ہوا ہوتا ہے، کوئی راحت ملتی ہے تو وہ راحت ممل ٹیس ہوتی، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی تکلیف کا شامیہ ہوتا ہے، کوئی بڑے سے براحکران، بڑے سے بڑا باوشاہ بڑے سے بڑا ڈکیٹٹر، بڑے سے بڑا مراہا ہے دار ہے دکوئی ٹیس کرسکتا کہ بھے راحت می راحت بسر ہے، بکد یہاں تکلیف بھی آئی ہے۔

تين عالم

خوب سمجھ لیجئے!اللہ تعالی نے تین عالم پیدا کئے ہیں،ایک عالم وہ ہے جس میں خوشی ہی خوش ہے، راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے، جہال تکلیف کا گز رئیں غم کا گز رئیں ، اور وہ ہے جنت ، اور ایک عالم وہ ہے جس میں تکلیف ہی تکلف ہے، اللہ بجائے صدمہ بی صدمہ ہے، عذاب بی عذاب ہے، اللہ تعالیٰ ہم مسلمان کو محفوظ رکھے ( آمین )اور وہ ہے دوزخ ،اور تیسرا عالم وہ ہے جس میں دونوں چز س لمی جلی ہیں ، تکلیف بھی ہے ،راحت تھی ہے ،خوشی بھی ہے ، یہ دنیا ہے، اگر چہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، سب پر جھائی ہوئی ہے، لیکن تمل نہیں ، بلکہ کوئی نہ کوئی تکلیف کا کا ٹنا ہرایک کے ساتھ لگا ہوا ہے ، یہ اللہ تارک و لقالیٰ کی سنت ہے، کوئی بھی فرو بشراس نے مشقیٰ نہیں، بوے سے بڑا دولت مند لے لو،جس کے پاس ونیا کی آسائش کے سارے سامان مہا ہیں،اس سے بوچھوکہ کیا راحت کے علاوہ مجھی کوئی تکلیف بھی پیٹی پانہیں پیٹی ؟ تو جواب میں وہ بے شار د کھڑے روئے گا کہ مجھے فلاں تکلیف ہے،اور فلاں پریشانی ہے،تو ندراحت مکمل ے، نہ تکلیف تمل ہے، چونکہ یہ و نیاہے، اس میں تکلیفیں بھی آتیں ہیں ،اس میں غم اورضد ہے بھی آتے ہیں ،اس واسلے بہال اللہ تعالی کی رحت وسیع توہے الیکن تکمل نہیں بکمل وہاں ہوگی جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یہ پیغام ملے گا جنت میں جانے والون كوكرة ج ك بعدتم يرندكوني خوف موكاندكوني صدم موكا، لا عوف عليهم والا المن يخزنون كرة ج ك بعد مهيل ندكوني انديشاورندكوني فم موكا-

### د نیامیں دھڑ کہاورا ندیشہ

و کیموااگر ونیا میں آپ دستر خوان پر بیٹھے ہوئے ہوں،اور بہت لذیذ کھانا آپ کے سامنے ہو، اور پھوک بھی گئی ہوئی ہو، اور آپ کھانا کھارہے ہوں ، لذت لے ر ہے ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ول میں ایک خدشہ ضرور لگا ہوا ہے کہ کہیں بدہ تھی نہ ہو جائے ، پیٹ خراب نہ ہو جائے ، پیده عز کہ ضرور لگا ہوا ہے ، اور ای وجہ سے ایک حدیث حاكر دل بجر جائے گا ، اورنبيس كھايا جائے گا ، اگر اور كھا ؤ گے تو پيپ خراب ہوجائے گا ، ہے دھڑ کہ لگا ہوا ہے ، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ کی جونعتیں ہوں گی ،ان سے نہ باہضی کا اندیشہ ہوگا، نہ پیپٹ خراب ہونے کا اندیشہ ہوگا، نہ موت کا اندیشہ ہوگا، اس کے اندر کوئی تکلیف کاشا سینہیں ،اس کے اندرکوئی رخی غم اورصد مدکاشا سینہیں ،البذا وہاں جو راحت ہے وہ مکمل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے ہم سب کوعطا فرمائے (آین) تو بیرحت ہے کمل، وہ رحمٰن بھی ہے، اس کی رحت بہت وسیج ہے، بھیلی ہوئی ب، ادر رحيم بھي بياس كى رحت برى كمل ب،اى لئے بررگوں نے بارى تعالى كے بارے ميں فرمايا' رُحُه من اللَّهُ نيك وَرَجِيْمَ الآجِرَةِ ''ونياميں وہ رحمٰن ہے ،اور آ خرت میں وہ رحیم ہے ،اس کی رحت مکمل ہے، بیدو صفتیں اللہ تبارک وتعالیٰ نے سوره فاتحه کی ایک آیت السرّحین الرّحیم میں بیان فرما کمیں ،اورا شارہ اس بات کی طرف فر مادیا که باری تعالی کی اصل صفت رحت ہے۔

رحمت غصہ پرغالب ہے اس میں میں میں میں ایٹ میں اور میل زور تاریک میآدا

اورایک حدیث قدی میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے الله تبارک وتعالی

كايدار شادنقل فرمايا كه:

سَبَقَتْ رُحْمَتِي عَلَى غَضَبِي

میری رحمت میرے غصہ پر مالب ہے ،لیخی رحمت ذیادہ ہے تو اصل صفت اللہ تبارک وتعالیٰ کی ہیے کہ دوہ اپنے بغدوں پر رحمت کرنے والا ہے، ہاں بندے اگر بافر مانی کی روش افتیار کرلیس، بغد ہے بغدہ بننے سے اٹکار کردیں، بغدے الشہ کی زعمت تبول کرنے ہے اٹکار کردیں، تو پھر ہاری تعالیٰ ان کوسز ایجی دیے تیں، دیکھوا کتنے بیارے اللہ تارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا:

مَا يَمُّعَلُّ اللَّهُ بِعَدَّابِكُمْ إِنَّ شَكَرُتُمْ وَ آمَنْتُمُ (انساء ١٤٧)

اللہ تھیں عذاب و ہے کر کیا کر ہے گا ، اگر تم شکر گزار درمو، اور ایمان الا و کیا اللہ تقائی کو مرہ آتا ہے تھیں عذاب و ہے ہیں؟ بیاللہ تقائی نے کہتے بیاد ہے فرمایا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا اللہ تقائی تھیں عذاب و ہے کر اگر تم شکر کر داور ایمال الا و ؟ بیہ تلانا منظور ہے کہ ہماری اصل صفت رصت ہے اپنے بندوں کے او پر، اور باری تعالی کی رحمت اپنے بندوں کو توان فرق نے کے بہائے ڈھوٹر تی ہے ، فضب اس وقت آتا ہے جب بندہ اللہ تبارک دفعائی کا فرمان بن جائے ، نافر مانی کی روش افتیار کر لے۔ غلطی ہوگئی ہے تو تو جب کر لو

باری تعانی تو یہ کہتے ہیں کہ خدا کے مند وااگرتم سے نظیٰ بھی ہوگئ ہے، کناہ مجھی ہوگئے ہیں، تو آ جا کا تعارب پاس، نادم ہو کر آ جا کہ اور تو ہا کرلور منفرت یا گھالوں تو تمہارے گا ہوں کو بھی معاف کردوں گا۔ يًا عِبَادِيّ اللَّذِينَ اَسْرَقُوا عَلَى انْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ، اِنَّ اللَّهَ يَفُهُرُ الذُّنُوبَ جَهِينًا. (لزمز:٣٠)

کیے بیارے اللہ تعالی فرمارے ہیں،اے میرے بندوا جنہوں نے اپنی چانوں پرطلم کیا،انٹد کی رصت ہے نامیر نہ ہو، یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرارے کنا ہوں کومعاف کرسکا ہے۔

کین آؤٹو سمی ہمارے پالی، ایک مرجہ بندے بن کرآؤٹو سمی بنڈ ہو تو کرد، غدامت کا کچھ اظہار تو کروکہ یا انسلائی ہوگی معاف کردیکے ہؤ ہم تہمارے لئے تہمارے گاہ مجمع معاف کرنے کو تیار ہیں، تہماری خطائیں معاف کرنے کو تیار ہیں، ہماری رحمت تو آئی ہوئی ہے، سرسمال انسان نے کٹا ہوں شن گڑا ارے ہوں، کوئی نئی کا کام ذکیا ہو، لیکن اس کے بعد ہوٹن آ جائے اورانشر تعالی کے حضور آ کر کہدے ؛ اُسْدُ غَذِیْرُ اللّٰہ وَ رَبِّیْ مِنْ کُلِ ذَنْف وَ اَثْرَبُ اللّٰہِ اور ہے ول سے تو ہو کرلے اور گھر آئندہ وافی اصلاح کا عزم کر لے تو اللّٰہ تعالی فرماتے ہیں کہ تہمارے سرسال کے گنا وجمی معاف کرووں گا۔

گنا ہوں پراصرارمت کرو

اكِساوِدا يَست مِن الشَّرَّحالُ سَفِرُ مِلياً: وَالْذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلْمُوا الْفُسَهُمُ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغَفَرُوا لِذُكُوبِهُمْ سَوْمَنُ يَغْفِرُ الشُّرُوبَ إِلَّا اللَّهُ سَوْلَهُ عُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا

رُ هُم يَعْلَمُونَ (آل عمران: ١٣٥)

اگران سے کوئی ہے جیائی کا کا مروز دہوگیا، یا انہوں نے کوئی گا اور کے اپنی جانوں پر کوئی گل کر اور کے سابق اپنی جانوں پر کوئی گل کر لیا، چر بعد جی باشک یا دور اپنے گل اور اپنی کا اور کی معافی یا گل فی اللہ کے سواکون سے جو تبھارے گنا ہوں کو معاف کر جی گر گزرے ہیں اللہ وجی گر گزرے ہیں اللہ وجی گل کیا، جانے ہو چھے اس کے اور اصرار مذکر ہیں، بلہ ناوہ ہو کرہ شر سارہ دوکر، اماری پارگاہ میں آجا کیں، اور کا میں معاف کر دیے ہیں، ویکھوا گئے پیارے باری تعالی بارگاہ میں آجا کیں، اور کا کی میں جگر آب کر گئے گئے گئے گئے کہ اور باللہ کا اماریہ مذہبوں اور جب بھی ہوشی ہے، جو خالب ہے ہیں۔ کہ اور باللہ کا اماریہ شہور اور جب بھی ہوشی آ جائے ، اللہ جارک وتعالی کی یاد آجا نے تو آجا ڈیرے پاس، جھے معالی ما نگ کے اور باللہ کا عرب کر کو، اور ہیں جمہیں اور اور باللہ کی کا دور اور ہیں جمہیں مانی کا نگ سے مانی کا گھرائے کی کا دیر اللہ کا عرب کر کو، اور ہیں جمہیں مانی کا دور کا کے اس کا خار م کر کو، اور ہیں جمہیں معانی کا نگ میں کے کہا کے کہا کہا کہ مالے کر دور گا۔

## الله تعالی کی اصل صفت رحمت ہے

تو مورة الفاقد ش الله تعالی نے پہلی آیت کے ایور پہلا لفظ جو استعالی کیا ، وہ رحت کی صفت کا ہے۔ اور دیکھوتو پوری سورة الفاقت میں الله تعالی نے ایک صفت تو سالله تعالی ہے ایک محمد اور باتھا تھی میں الله تعالی ہے ایک بیم الدین، منسب والم صفت بیان نہیں کی ، اس اس والم صفت بیان نہیں کی ، اس والم صفت بیان تعلی برت کم فرماتے ہیں ، ورند ، اصل صفت بیان تعلی کی رحت کی صفت ہیں ، ورند ، اصل صفت بیان تعلی کی رحت کی صفت ہیں ، ورند ، اصل صفت بیان تعلی کی رحت کی صفت ہیں ، ورند ، اصل صفت بیان تعلی کی رحت کی صفت ہیں ، ورند ، اصل صفت بیان تعلی کی رحت کی صفت ہیں ، ورند ، اصل صفت بیان تعلی کی رحت کی صفت ہیں ، ورند ، اصل صفت بیان تعلی کی رحت کی صفت ہیں ، ورند ، اصل صفت بیان تعلی کی رحت کی صفت ہیں ، ورند ، اصل صفت بیان تعلی کی رحت کی صفت ہیں ، ورند ، اصل صفت بیان تعلی کی رحت کی صفت ہیں ، ورند ، اصل صفت بیان تعلی کی رحت کی صفت ہیں ، ورند ، اصل صفت بیان تعلی کی رحت کی صفت ہیں ، ورند ، اصل صفت بیان تعلی کی رحت کی صفت ہیں ، ورند ، اصل صفح کی رحت کی صفت ہیں ، ورند ، اصل صفح کی صفح کی صفح کی صفح کی رحت کی صفح کی صفح کی رحت کی رحت

صفت کا ذکر کر کے اللہ جارک و تعالیٰ میں اور آپ کو دعوت و بیتے ہیں کہ شدا کے

اللہ عمری اس رحت کی صفت ہے قا کہ وافعال واور قا کہ وافعانے کا راستہ بہی ہے

کہ عمری اس رحت کی صفت ہے قا کہ وافعالی اور فا کہ وافعانے ہی ہوگئ ہے تو ہم جائے ہیں،

انسان ہو، ہشر ہو، فلطیوں کا چا ہو، غلطیاں تم ہے ہوں گی، بیٹی ہم جائے تیں،

ایس اس فلطی کا تریاق ہم نے جمہیں عطا کر رکھا ہے کہ جب مجمی فلطی ہوجا ہے تو اس

پر سیدنا ان کر سیدز ور کی ندگرو، اس پر اصرار ندگرو، اس کو بیٹی جا ہم سرکرنے کی کوشش

ندگرو، بکدنا وم ہوکر میری بارگاہ شن آ جاؤ کہ یا انشقاطی ہوگئی، بیچے معاف فر بادیں،

جس وقت بیر کو گھے ای وقت معاف فر باویس کے، بیتریاق میں نے تم کو عطا کر

رکھا ہے، بہر جال ! الرحمٰن الرحمٰ میں رحست کی صفت کا ذکر کرکے ایک تو اس طرف

توجذولا تی کہ اے میرے بندوا میر کر مرحست کی صفت کا ذکر کرکے ایک تو اس طرف

دوسروإراك ساتھ رحمت كامعامله كرو

و در مری بات جواس نے نگلی ہے وہ سے کہ جب اللہ تعالیٰ دخن ہیں، رحیم ہیں، اس کی اصل صفت رحمت کی صفت ہے، تو ہم بندوں نے بھی وہ سے جا ہے کر ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا معالمہ کریں، ظلم کا معالمہ شرکریں، حق تنافیاں نہ کریں، بگدایک دوسرے کے ساتھ دحمت کا معالمہ کریں، و کھتے! رسول کر بیم ملی اللہ علیہ وسلم اور حدیث پڑھانے والے محد ثین اسا تکہ و کا سعد یوں سے معمول رہا ہے کہ جب کوئی طالب علم ان نکے پائی صدیث پڑھنے جاتا تو سب سے مجل وہ ان کو بیصد بیٹ نیا کرتے تھے، ای کے پائی صدیث پڑھنے جاتا تو سب کہا جاتا ہے، اس میں تشکسل بہ قائم ہے کہ جب بھی کوئی شاگر دایچ استاد کے پاس صدیت پڑھنے کمیا تو سب سے مہلے بید حدیث اس کوسناتے تھے، دہ کیا حدیث ہے؟ حضرت عبداللہ بن محروض اللہ تعالی عندر دایت فرماتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الرَّاحِمُولَ يُرَحَمُهُمُ الرَّحُمُنُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى، أَرْحُمُ مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحُمُكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ.

''جولوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں،ان پر دخن رحم کرتا ہے، تدشن والوں پرتم رحم کروء آسان والاتم پر رحم کرےگا''

ستن بید یا جارہا ہے کہ جب ہم دخن ہیں، ہم دھم ہیں، ہم بارے ساتھ قدم قدم پر دھت کا معالمہ کرتے ہیں، تہارا سارا و جو دسرے لے کر پا کا سک ہار ک رہت کا مظاہر ہے، تو پھر ہاری دوسری مخلوق کے ساتھ بھی تو رہت کا برتا و کرو، ہماری دوسری مخلوق کے ساتھ تھی پیار وعیت کا معالمہ کرو، ظلم کا ، شک و لی کا معالمہ مت کرو، رقم کا برتا و کرو، اور اللہ تیارک و تعالی کو این علوق پر تم کر تا انتا لیند ہے کہ کئی واقعات عدیث میں ایسے آتے ہیں کہ اللہ تعالی نے عرف اس بناء پر کی انسان کی مفترے فرمادی کہ اس نے اللہ کی مخلوق پر دم کیا۔

ہارے لئے تین پیغام تین سبق

تو بھئ سور ۃ الفاتح میں اللہ جارک وتعاتی نے رب العالمین کے بعد الرحمٰن الرحیم کی صفت بیان فر مائی اس سے تین باتیں حارے لئے سیق کی نگلتی ہیں، ایک سیکا اللہ تبارک و تعالی کی اصل صفت رحت کی ہے ، جو غالب ہے اس کے خضب پر ا ووسری یہ کہ بندوں کو مید پیغام دیا جار ہا ہے کہ جب ہم رحمن اور دیم جیں تو ہماری رحمت سے فائدہ اٹھا کہ اور اپنی غلطیوں اور گنا ہوں ہے تو ہر کراہ ، استخفار کراہ، معافی ما نگ اور آئندہ آ ہے آ ہے کی اصلاح کرنے کا عزم کراہ ، پھر تلطی ہوجائے ناوانی شن تو بھر آ جا تا، پھرتو ہر کراہ ، پھر قلطی ہوجائے تو پھرتو ہرکراہ ۔

> باز آ بازا هر آنجه هستی بازآ گر کافر وگیر و بت پرستی بازآ این درگه مادرگه ناامیدی تیست صد بازگر توبه شکستی بازآ

'' آ جا دوالیس آ جا و، ہماری بیدورگاہ ناامیدی کی درگاہ فیس ہے، سومرتیہ تکی تو بہ تو و چکے ہوتو پھر آ جا دہارے پاس، پھر تھی ہم تمہاری تو بہ قول کرنے کو تیاد بین 'اور تیسرا پیغام ہے ہے کہ جب اللہ تعالی ندوں پردھم کرنے والے تیں تو سرے بندو اتم بھی اپنے ماضیوں پر اور ووسری تلوق پر دھم کرکے دکھا دیم تلوق پر جتنار حم کرو گو آ تا اماض تم پر حم کرے گا۔ اللہ تا رک و تعالی اپنے فضل ہے جس الن با توں رئیل کرنے کی قد نیش عطافر بائے ..... تین ۔

وآخر دحوانا ان الحمد لله ربّ العالمين



جامع مسجد بیت المکزم گلشن اقبال کراچی مقام خطاب:

قبل نماز جمعه

وتت خطاب: اصلاحی خطبات: جلدتمبر کا

## بسم الله الرحمن الرحيم

# تفییرسورهٔ فاتخه (۳)

الخصة ليلم تختفة وتستيية وتستغفرة وتؤمل به وتتو كُل غليه، و تَعُودُ بِاللهِ مِن شُرُو إِنْفُيسَاوُ مِن سَتِهَابِ اَعُسَالِهَ، مَن يَهُهِ إِللهُ قَلَا مُعِلَّ لَهُ وَمَن يُشَرِك لَهُ فَلَا فَالْحَادَى لَهُ، وَاشْهَانَ لاالله الالله قو حَدة لا ضريك له، والشهادة وتيتا الله وتستهذا وتيتا ومَن الله المعالم عَهُده وَرَسُولَه مَل الله وَمَن الله تعد فاجود بالله من الشيطن الرحيم، بسم الله الرحين الرحيم، المتحد فاجود بالله ورب المعلمين، الرحيم، الرجيم، الملك يوم البقي، أصنت بالله صدى الله مولانا المنظيم، وصدى رسوله النبي الكيم، والحدد لله رب الغلمين، والحمد لله رب الغلمين، والحمد لله

تين آيات ميں تين صفات

بزرگان محرّم و برادران عزيز! سورة الفاتحه كي تفسير كابيان چل رباهيم،

ورمیان میں میرے مفرون کی وجہ سے نانے ہوتے رہے، اس سے پہلے جو بیان

اجو یہ سے بھے، وہ مورۃ الفاتح کی ووآ یوں کی تشریح پر ہوتے تھے، السحد الله وب
العالميين ، جس کا ترجمہ بہ ہے کہ ' تمام الموسیق اللہ کے لئے ہیں جو پروروگار ہے تمام
جہانوں کا '' بیکی آ ہہ ہے ، اور دومرک آ ہے ہے، السر حسن الرحیم' اور وقرائ ہے

ایشی بزی رحمت والا ہے، جس کی رحمت سب کو عام ہے، اور وہ وہ ہم ہے، جس کی
رحمت بہت کا ل ہے، چرآ گے تیری آ ہی میں فرما یا سالك بوج المدین ' جو ما لک
ہوز بڑا اکا ان تمن آ تبول میں تین صفیق بیان فرمائی ہیں، بہل آ ہے میں فرمایا
کہ وہ رب العالمين ہے، وومرک آ ہے میں فرمایا کہ بہت رحم والا ہے، اور تیمرک
آ ہے میں فرمایا کہ روز بڑا اکا ما لک ہے، وہ وال جس میں سب انسان محترش

### تنین بنیادی عقیدے

ان تین آغزل میں باری تعالی نے در حقیقت اسلام کے تین بنیادی عقیدول کی طرف اشارہ فر مایا اور ان کی ولیل بیان فر مائی ، اسلام کے تین بنیادی عقا کہ کیا ہیں؟ آیک ہے تو حدود تینی اللہ تعالیٰ کو ایک مائنا ، اور ایک جا ننا ، دو مراب رسالت لینی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہوایت کے لئے بہت سے پیغیر سیسے ہیں، اور ان کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم پر پورا ہوا، آپ آخری نبی تھے، اور انسانوں کے ذبے واجب ہے کہ وہ ان چلیمروں کی بات ما نیس ، ان کو پیغیر ما نیں ، سے دوسراعقیدہ سے، اور تیسراعقیدہ ہیے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، جس میں ہر انسان کواپنے اعمال کا حساب دیتا ہے، بیتمن بنیا دی عقیدے میں اسلام کے، (۱) توجید (۲) رسالت (۳) آخرت۔ مہلی آیت میس عقیدہ او حبید

میلی آیت میں اللہ تعالی ی جومفت بیان فر مائی گئی کہ دو درب العالمین ہے،

دو قمام جہائوں کا پروردگاز ہے، پوری کا نمات کا نظام وی چاد ہائے،

تعالی کی د صدانیت کی دلیل ہے، کینی دو ذات جوقاد مطلق ہے، جس کی قدرت آئی

بیزی ہے، کہ پوری کا نمات کا نظام سنجا لے ہوئے ہے، اس کو اپنی خدائی میں کی

ادر کشریک کرئے کی حاجت نہیں، اس کو بی خرورٹ ٹییں ہے کہ کوئی دوسرااس کی

مد دکر ہے، البذا خداہ تو ایک ہی ہے، جب تم نے خدامان لیا، اور سنٹیم کرلیا کہ سے

کا نمات خدا کی پیدا کی ہوئی ہے، الشرق الی کی پیدا کی ہوئی ہے، وہ تی اس کا نمات کا

نظام چاار ہاہے، تو خاہم ہے کہ اس کے بعد کی اور کو خداما نمانا اور کی اور کی عمادت

کرنا ہے یا لکل عشل کے خلاف بات ہے، تو رب العالمین کی صف بیان فر ما کرولسل

دوسری آیت میں رسالت کی دلیل

دومری آیت الرحمٰن الرحمٰ ہے، اس میں اگر فور کیا جائے تو اس کے معنی تو وہی جن جریش نے چھلے بیان بیش بیان کئے تنے ، اور وہ مسائل بھی اس سے نگلتے چیں جو بش نے پہلے بیان کئے تنے ، اس کے ساتھ ساتھ رسالت کے عقیہ سے کی جمی ایک دلیل ہے، وہ اس طرح کہ بوں تو اللہ تعالیٰ کی نعتیں انسانوں کے اوبر ہے شار ہیں، انسان کو وجود اس نے دیا، انسان کو دیکھنے، مبننے، بولنے کی طاقت اس نے دی، حلنے، پھرنے کی طاقت اس نے عطافر کی بھت اس نے عطافر مائی، رز ق اس نے عطافر مایا، نہ جانے کتنی نعتیں ہیں جن کوانسان شارنہیں کرسکنا، میکن انسانیت پر س ب ے زیادہ ۶۶م اور ضروری رحت ریتھی کہ جب اللہ تعالی انسان کو دنیا میں بھیج ر ہاہے تو اس کو اند چیرے میں شہ چھوڑے ، دنیا میں جیجنے کے بعد اس کو اس بات ہے نا واقف ندر کھے کدو نیا میں اس کو کس طرح زندہ رہنا ہے ، کون سے کام کرنے ہیں ، کون ہے کامنہیں کرنے ، اگر اللہ تعالی انسان کو دنیا میں تو بھیج دیتا اور انہاء کا سلملہ ایسا جاری نہیں کرتا کہ جس ہے اس کو بیدیتہ چلے کداس دنیا میں رہ کراس کو کون ہے کام کرنے ہیں، اور کون نے نہیں کرنے ، کون کی چیز اچھی نے، اور کون ک برى ب، اوركون سے كام وہ ہيں، جوميرے مالك كوخش كريں گے، اوركون سے کام ایسے ہیں جواس کو ناراض کریں گے ،اگر اللہ تعالیٰ ایسا کوئی سلسلہ قائم نہ کرتا تو یہ بات اس کی رحمت ہے منانی تھی ،اس کی رحمت کے شایان شان نہیں تھی ، جب وہ رحن ہے اور رحیم ہے تو ممکن نہیں تھا کہ وہ انسان کو دنیا میں بھیج و ہے اور اس کو سہ نہ بنائے کہ ونیا میں کس طرح رہنا ہے؟ کیا کرنا ہے، اور کیانہیں کرنا ہے؟ البقابار ک تعالیٰ کی رحت کا لازمی تقاضہ بیہ ہے کہ وہ رسالت اور پیغیمری کا سلسلہ جاری فرما کمیں ، اپنی اس رحیت ہے پیفیم بھیجیں ، اوران پر وحی ٹاڑل کریں ، اس وحی کے ذ را بعد پینجبر کو بیہ بتا کیں اور پینجبر و نیا کو بیہ بتائے کہ کون سا کام جائز ہے، اور کون

سانا جائزے، آون ساکام چھاے، کون سابراے، اوراس دنیا میں رہنے کے لئے اس کوکون ساطریقہ افتیار کرنا چاہئے۔ علم سے حصول ﷺ سے تین فر راکع

و کیھے! جب اللہ تعافی نے دنیا میں انسان کو جمیعا تو اس میں اس کو ہر ہر تدم پڑھم کی حادث تھی کہ دو وجائے کہ کیا چزیمرے تق میں مفید ہے، اور کو ن سے مستر؟ کیا اچھی ہے، کیا ہری ہے، کون می چز کا کیا مصرف ہے، میسماراعلم حاصل ہوئے لیفیر انسان دنیا میں تدروثیس روسکتا تو اللہ تعالی نے انسان کوعلم عطاکر نے کے لئے مجمع مختلف ذرائع عطافر ہائے۔ مجمع مختلف ذرائع عطافر ہائے۔

پېلا دْ رايعة علم: حواس خمسه

ای ذرید و یا جارے حوالی، آنگھیں، کان، ذبان، ناک اور ہاتھ یا گان، بہت ی چیز وں کا علم آنگھوں ہے و کیچ کر حاصل کر لیتے ہیں، آنگھوں ہے نظر آ و ہا ہے کہ ساسنے جو چیز ہے وہ ایک درخت ہے، تو اس کے درخت ہونے کا علم ہم نے اپنی آنگھ ہے حاصل کیا، بہت ی چیز ہی الیمی ہیں، حن کا علم ہم اپنی کا نوں ہے حاصل ، کررہے ہیں، کوئی آ وازئی تو چہ جل گیا کہ بیآ واز کس کی ہے، اورکسی ہے، دھا کہ ہوا، اگر چیز تھوں ہے تو نظر نیس آ و ہا، لیکن پیت چیل کیا کہ دھا کہ ہوا ہے، کس نے کوئی الیمی چیز چھوڑی ہے جو ہلاکت والی ہے، کا نوں سے چہ جل گیا، بہت ی چیز ہی الی چیز جھوڑی ہے جو ہلاکت والی ہے، کا نوں سے چہ چل گیا، بہت ی پردکھا تو چہ چالکہ یکھڑا ہے یا شخصا ہے الیک ہی اس مارے تین، کھانا ساسنے آ یا دریان ار ہا ہے ، بہت کی المنی چیزیں ہیں جو ہاتھ ہے چھو کر معلوم کرتے ہیں ، یہ جائے نماز
ہا ہے ، بہت کی المنی چیزیں ہیں جو ہاتھ ہے چھو کر معلوم کرتے ہیں ، یہ جائے ہو ا کی چیزیں ہاتھ ہے معلوم ہو جاتی ہیں ، بہر حال ! بہت می چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ ہمیں
عطا کرتے ہیں اپنی آئھ ہے ، اپنی کو ان ، اپنی ٹربان ہے ، اور اپنے ہاتھ ہے ۔ بعض
کا علم حاصل کرتے ہیں ہم ناک ہے ، ناک ہے کم طرح کرکو کی چھول دیکھا
مورکھا ، اس کی خوشبو معلوم ہوگی کہ یہ خوشبو دار ہے ، اس ہے معلوم ہوا کرکسی چیز کا
علم آئھ ہے حاصل ہور ہا ہے ، کس کا ناک ہے کس کا کان ہے ، کس کا ذبان ہے۔
حاصل ہور ہا ہے ، اور کس کا چھوکہ حاصل ہور ہا ہے ۔

حواس خمسه کا دائر ہ محدود ہے

لیکن ایک جگراتی ہے کہ اس موقع پر یہ پانچوں حوالی ہمیں ملم دیے ہے قاصر ہیں، تواس مرسط میں اللہ تعالی نے ہمیں ایک اور چیز عطا فر مائی وہ ہے افضان کی عظل، وہ اپنی عقل ہے سوچتا ہے، عمل اس کو جاتی ہے، عقل علم عطا کرتی ہے، بیکن ان سب حواس کا ایک واکڑہ ہے، جس شدن وہ کا مرکز تی ہیں، اس ہے آگے بیر مرکرہ کا مخیس کرتیں، آئی جو ہو وہ کیے تو سکتی ہے، من ٹیس محق ، کان من تو سکتے ہیں، دکی چیز دکیاوں تو دکھی تھی ملک کوئی چا ہے کہ شن کان بند کرلوں اور آگھ ہے سنوں تو آواز ٹیس من سکتا، خوشی ہر ایک کا انگ الگ واکرہ ہے، ای طرح عظل کا میں ایک الگ وائرہ ہے، دہ عشل اس جکہ کا میں ایک وائرہ ہے، ای طرح عشل کا دیے ، تو و باں پر اللہ تعالی نے عشل استعال کرنے کا طریقہ بتایا ہے ، مثلاً اس کی
اسان مثال ہیں ہے کہ میں انگر و فون ہے ، میں نے آگھے و یکھا تو چہ چھل گیا ، اس
کا رنگ کال ہے ، باتھے ہے چھواتو چہ کرشخت ے ، پلاسک کا بنا ہوا ہے ، اور شمن اپنی
تزبان ہے جب بولاتو آ واز دور مک گئی تو کان ہے چہ چھلا کہ میآ واز دور مک پہنیا تا
ہے ، تو یہ تیزی یا بشی بجھا ٹی آ گھے ، ہاتھ ہے کان ہے معلوم ہو گئیں ، لیمن سوال
ہی چیدا ہوتا ہے کہ یہ باکر و فون کہاں ہے آیا ؟ تو جم گھن نے اس کو بنایا نہ تو وہ
ہیری آ گھ کے ماضے ہے کہ میں اے دکھے سکوں شاس کی آ واز میں من رہا ہوں ،
ہیری آ گھ کے ماضے ہے کہ میں اے دکھے سکوں شاس کی آ واز میں من رہا ہوں ،
ہی کہ ہاتھ ہے چھوکر اس کا چہ لگا مکوں ہوا ہ یہ دو ایمر سے قریب موجود
ہے کہ ہاتھ ہے چھوکر اس کا چہ لگا مکوں ہوا ہ یہ دو اس کہ سے نہا کا تدمیر کی اس خواب دے دے بین ، شدیر کا آگھ جواب دے دے بین ، شدیر کا آخلے جواب دے دے بین ، شدیر کا آخلے جواب دے دے بین ، شدیر کا آخلے جواب دے دیا ہے کہ کم کے بنایا ؟

دوسراذ ربعيهم بحقل

یہاں اللہ تعالی نے بھے ایک اور چیز دی ہے، اور دہ ب عقل بھی ہے بتاتی ہے کہ بیا کہ بوکہ برام بیگا ہے، اس کو بزے خاص طریقے سے بنایا گیا ہے، اس سے آواز دور تک پہنچتی ہے، میہ خود بخو دو جو دیش نہیں آ سکا، بیشیا نمی ما برکار بگرنے اس کو بنایا ہے، اور دو ما برکار بگر بری آ تھوں کے سامنے ٹیس ہے، اس ما برکار بگر کو میں دیم تیس رہا، اس کو میں مجھوٹیس رہا، لیکن بیٹی طور پر میں بھرسکتا بھوں پورے استین کے۔ اتھرکد اس کوکی ما برکار بگر نے بنایا ہے، یہ بھے کہاں سے چہ چاک ما بر کار گیرنے بنایا ہے؟ مدمیری عقل نے بتایا، جہاں میرے مدحواس آ کھے، ٹاک، کان اور ہاتھ کا منہیں کر رہے تھے، وہاں اللہ تعالی نے ایک دوسرا ذریعہ علم عطا فریایا اور بہ بتایا کہ برکی باہرکار میرکا بنایا ہواہے، مظم مجھے کس نے عطا کیا؟ بدمیری عقل نے عطا کیا، اللہ تعالی نے وہ عقل عطا فرمائی ہے انسان کو جواس نتیجے تک پہنجاتی ہے، لیکن جس طرح آنکھ کا کام غیرمحد دوٹیس ایک حدیر جا کرزگ جاتا ہے ، کان کا کام غیر محد دو دبین، ایک حدیر جا کروہ رُگ جا تا ہے، ای طرح میری عقل کا کام بھی غیر محدود نہیں ،ایک جگدایی آتی ہے کہ عقل بھی جواب نہیں و ہے تکتی کہ وہ کیا ہے؟ مثلاً ای کوسوچو کہ میں نے اپنی آنکھ ،کان اور ہاتھ ہے تو معلوم کرلیا کہ یہ آلہ ہے جس ہے آ واز دورتک پیچتی ہے،اور یہ مائیکر دفون ہے،اورعقل ہے بیہ معلوم کرلیا کہ کسی ما ہر کا ریگر نے بنایا ہے، لیکن اس آلہ کا کون سا استعمال جائز ہے؟ کون سا نا جائز ہے؟ کون سا اچھا ہے؟ کون سا برا ہے؟ کس سے فائدہ ہوگا؟ کس سے نقصان ہوگا؟ پیروال جب میرے ماضے آیا تو نہ میری آنکھاس کا جواب و ہے عتی ہے، نہ کان وے سکتا ہے، نہ زبان دے عتی ہے، نہ ہاتھ دے سکتے ہیں،اور نہ عقل وے سکتی ہے، کیونکہ عقل ہرایک آ دی کی مختلف ہے، کوئی کے گا کہ بہت اچھی بات ہے اگر اس میں گانے سنا کمیں جا کمیں ،لوگ بہت خوش ہوں گے ، ایک آ وی کی عقل یہ کبدر بی ہے، دوسرے آ دمی کی عقل یہ کبدر ہی ہے کہنیں صاحب اگراس میں گانے لگائے جا کیں گےتو لوگوں کے اخلاق خراب ہوں گے، تو آ دمیوں کی عقلیں مختلف یں ، تو شقل جا کر و ہاں Confuse ہوگئی ، کس کی عقل پچھے کہدری ہے، کسی کی عمّل کیچ کہدر تی ہے، ہو عمّل بھے کو کی حتی جواب نہیں دے پاتی کو کی لیتی جواب خمیس دے پاتی ، ایس جگ جہاں حواس مجمی کام چھوڑ دے، عمّل نے بھی جواب دینا بند کردیا، یااس نے Confuse کرنا شروع کردیا، اختلاف رائے پیدا ہوگیا۔ منیسرا ڈر لوچ علم : وحی الہٰی

اس صورت میں الفر تعالی نے تیز اور لید علم انسان کو عطافر مایا ہے ، اس کا امام دی آئی ہے ، وہ بتاتی ہے کہ کول سا کا مردی اللہ ہے ، اس کا علام اللہ ہے ، الفر جارک و تعالی ہے کہ کول سا کا مردی اور کون سا نا جائز ہے ، وہ بتاتی ہے کہ کول سا کا اللہ جارک و تعالی نے اپنے بندوں میں ہے کچھ برگزیدہ جندوں کو تنتیب فربایا ، اور بر انسان کے پاس وی آئی تو برانسان کا متحل ٹیس تھا، لہذا اللہ تعالیق نے اپنے برگزیدہ جندے پیدا فربا کے اور ان کے اور دی تازل فربائی ، جوانسان کو بتاتی ہے کہ کون سا کا مام اجھا ہے ، کون سا برا ہے ، کون سا جائز ہے ، کون سا نا جائز ہے ، کون سا نا جائز ہے ، کون سا نا جائز ہے ، کون سا خاب تو ہے بین سا طال ہے اور کون سا ترام ہے ، ان برگزیدہ و بندوں کا نام ہے اللہ کے بیش ، این کا نام ہے اللہ کے وہ آئی ۔ جائیں انسان کو وہ کے بین ، این کا نام ہے وی اللی ۔ وہ کی آئی ۔ وہ کی اللہ کے اختیار میں ہے

اس دمی کواللہ جارک و تعالی نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر رصت کے لفظ نے تیمیر فرمایا ہے کہ بیدہ اری رحت ہے بفرمایا:

ا هُمْ يَقْيِسُوُلَ رَحْمَةً وَيَكَ (الإعراب: ٢) جب نِي كريم صلى الله عليه وملم الله كدكرمه عن الله يغيم بون كا اعلال فریایا اور قرآن کریم لوگوں کو سکھانا شروع کیا کہ بیدیرے پاس وقی کے ذراجہ اللہ کا کام آر ہاہیے ، قد بحض نا دانوں نے بیدا عمر اللہ کیا کہ اگر وقی اللہ تعالی کو نا زل کر فی اللہ تعالی کو نا زل کر فی اللہ تعالی کو نا زل کر فی اللہ تعالی کو دیتے ، میں میں سے ، طاکف ہے ، اس وقت بید دو اپر نے بھر بیس ، مکہ ہے ، طاکف ہے ، اس وقت بید دو اپر نے بھر بیس کہ دیا ہے کہ جتاب مرحول اللہ میں اللہ علی مردا در کے اوپر نا زل کردیتے ہیں کیا جات ہے کہ جتاب رحول اللہ میں اللہ علی بیس فرمایا :

رحول اللہ میں اللہ علیہ ویلم پر وی نا زل کردی قرآن نے اس کے جواب میں فرمایا :

ا شکہ پر فیکسٹون زر خدا فرزی کر اور موسد ۲۱)

''کیاان کے کنٹرول اورافتیاری ہے کہاللہ کی رحت کس کودی جائے اور کس کو ند دی جائے ؟ کیاا پے پروددگاری رحت کو پیاگ<sup>ی تقس</sup>یم کریں گے؟''

رحت سے مرادیہاں پر'' دئ'' ہے، کیا یہ طرکریں گے کہ کس پروئی نازل ہوا در کس پر نہ ہو؟ اگرانسان کے ہاتھ میں یہ نظام دے دیا جائے کہ بھی تم طے کرو کر کس پروئی نازل ہو؟ تو بیدانسان تو ایسے میں کہ ان کے دل میں خواہشات نفس ہیں، یہکین اپنی تو کلی عصبیت کی بنیا دیر کہو یں گے کہ فال شخص بیج ہے، فلال شخص صحیح نیم

انبانوں کی رائے کااختلاف

و کیے لوک اگر اسمبلی کاممبر ہی بنانا ہوئو کشااخلاف رائے پیدا ہوتا ہے، ایک کبرر ہا ہے کہ اس کو بنا کا، دوسرا کبرر ہاہے کہ اس کو بنا کا، قیسرا کمبرر ہاہے کہ مثل اچھا : دن ، چوتھا کبرر ہاہے کہ میں اچھا ہوں ، اگر انسانوں کے قیضے میں دید یا جاتا کرتے نْصِلاً رَوَكَ مَا رُلِي وَقَ مَا وَلَيْ مَوَا مِنَا وَسَعَقَرَطُورِ بِمِانسان بِدَ كِيرِ مِنْ فَوْ فَراحَ بِس اَحْدَهُ فِلْنَسَلُونَ وَحَدَثَ وَبَكَ وَنَحَقُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمُ مَعِيثَتَهُمُ فِي الْحَدِهِ الْكُنُونَ الْكُنُونَ

کیا تبہار بے پروردگار کی رحت کو وہ تقییم کریں گے؟ ان کا صال تو ہیے ہے کہ این کا حال تو ہیے ہے کہ این کا حال تو ہیے ہے کہ اور ق بی کہ ان کا حال تا ہے تو اس میں نہ جانے کے خوال کی پیدا ہو اور میں خیالات پیدا ہو ہو ہیں، کہیں اقربا نوازی پیدا ہو باق ہے کہیں کہتے آ جا تا ہے، تو جب دنیا کے رزق تقسیم کر اس کے؟ وہ فیصلہ تو کی کہتے تقسیم کریں گے؟ وہ فیصلہ تو کہوردگاری کرتا ہے کہی بروی نازل کی جائے ، تو قرآن کریم نے یہاں' دھت کے پوردگاری کرتا ہے کہی رویت کی جائے قرآن کریم نے یہاں' دھت

پیغیروں کاسلسلہ رحمت ہے

''الرحمٰ الرحم' امورَ قا الفاقح على جوآر ہاہے کہ یہ وہ ذات ہے جورت کرنے والی ہے اپنی بندوں پر، رحت کا لائی تقاضہ یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو سی اور غلط بتانے کے لئے ، چھااور برابتانے کے لئے ، طال وحرام بتانے کے یہ لئے بتغیم وں کا سلمہ جاری کرے، لیڈا الرحمٰ الرحیم ہونے کا لازی تقاضہ یہ ہے کہ اس نے اس کا کتات کو چلانے کے لئے اور انسانوں کی ہوایت کے لئے بیٹیم بیسے ، اور بتغیم وں پریقین کر تا اور ان کی بات کو مانا یہ انسان کے لئے ضروری ہے، لیڈیا الرحمٰ الرحیم کی صفت ہے باری تعالیٰ نے اسلام کے دوسرے عقیدے یعنی رسالت ادرتیمبری کی طرف بھی اشار وفر ہادیا۔ انسانوں کی دونشمیس

اب کیا ہوا؟ پیٹیرآ گے اور انہوں نے لوگوں کو بتادیا، ویکھو بیر طال ہے اور بیر ترام ہے، بیر جا کڑے اور بیا جا کڑے، بیٹللم ہے اور بیا نصاف ہے، بیر اچھا ہے اور بیر براہے، بیرسب با تمیں بیٹیروں نے بتادیں، اب کس نے اس پر ٹل کیا، کس نے ٹیس کیا مولی ان کی بات مان کر تکی کر دہاہے، اس نے انہے او پر پابندی عاکم کی بوئی ہے کہ شمل تو دی کا مروں گا جس کا اللہ نے بچھے تھم ویا ہے، اور اللہ کے بیٹیبروں نے بچھے تھم ویا ہے، اس ہے بیڑیں جا دی گا، ایک آ دی ہیں ہے۔

د وسراانسان

دوسرا آدی وہ ہے جو خفات کے عالم میں، بے پروان کے عالم میں زندگی

گزار دہاہے، اس کو گرتی نیس ہے کہ کیا طال ہے، اور کیا حرام ہے، کیا جائز ہے

ادر کیا ناجا گز ہے، کیا اچھا ہے اور کیا براہے، کیا گل ہے اور کیا انصاف ہے، وہ لوگوں

پر بے دھڑک ظام بھی کرتا ہے، وہ آئی و عارت کری بھی بچار ہاہے، وہ لوگوں کا مال بھی

لوٹ دہاہے، لوگوں کی ہے آبر دنی بھی کردہا ہے، ضدا کی تافر مانی پر ظاہوا ہے، و میا

میں دونوں تم کے آوی ہیں، اگر وہ بھی زندہ رہ کے مرجائے، اور وہ بھی زندہ رہ

کے مرجائے، اور پھر حمال ہوئیں، تیک آدی کوکوئی صلہ نہ ویا جائے، کوئی انعام نہ

دیا جائے کہ تو نے براا چھا کام کیا کہا ہے آئے، پر کمٹور ل رکھا، حال کھر بیقے ہے

زندگی گزاری، جائز طریقے ہے گزاری، اور ناجائز طریقوں ہے تو پر چیز کیا،

زندگی گزاری، جائز طریقے ہے گزاری، اور ناجائز طریقوں ہے تو پر چیز کیا،

اس پراس کوکوئی افعام نہ لیے ، اور جرآ دی بے دھڑک نافر مائی کر دہاہے ، اوگول پ ظلم کر دہا ہے ، اوگوں سے مال چین دہاہے ، ڈاکے ڈال دہاہے ، اس کو پھوسزانہ لئے تو کیا یہ باری تفائی کی رحت کا تقاضہ ہے؟ کہ دہ اقتصاد ربر سے کو سب کو ایک انگی ہے ہا تک دے ، دیکھتے! کئے ذاکے چراہے ہیں ، ایک آ دمی جو بیچارہ نیک ہے ، پر بیزگارے ، جا کز اور طال طریقے سے کما دہاہے ، اور بیچارہ مشکل ہے اپنی زندگی گز اردہا ہے ، درائے میں جاتا ہے ، اور کوئی آ دمی اس کا گن اپوائشک کے او پ مال چین لیتا ہے ، وہ چین کر بھاگ گیا ، کئے واقعات ہوتے ہیں پولیس کی بجرم کو کی گزتی بھی ٹیس ، اور کی کومزائش فیس و بتے ۔

### روز جزاء کا ہونارحمت کا تقاضہ ہے

اگروہ بھی اپناللے تلخ کر سے موجائے ،اور یہ پیچارہ اپنا مال پچی جائے کے باور یہ پیچارہ اپنا مال پچی جائے کے باور یہ بیچارہ اپنا مال پچی جائے کے باور یہ بیچارہ اپنا کہ بیچی موجائے ، اور کما اور وشکل کے ساتھ تنگی کے ساتھ زندگی گز ارکر یہ بیچی مرجائے ، اور انسان دونوں کا نہیں ہو، شاس کو ان انسان دونوں کا نہیں ہو، شاس کو ان انسان کے موجود کی بیٹی انسان کے بیچی انسان کی موجود کی بیٹی انسان کی موجود کی بیٹی انسان کی موجود کی موجود کی بیٹی تا وی کو کو ان مار کر دیں ، اور بدآ وی کو مزادے ، تو لاز ما بیشروری ہے کہ ایک دوقت ایسا ہونا جا ہے جس شی نیک اور برکا فیصار کیا جائے ، تو اب بیٹا ہے کہدر تا ہے سدلك بوم الدين وورشن و رحمن و الدین وورشن و رحمن کا سال کی باور دائیں و رحمن و الدین وادرشن و ارحمن و اور بیٹا و ایسان کی دن ایسا آتے ، جس

میں نیکوں کوانعام ملے ،اور بروں کا سزالمے ، وہ اس دن کا ما لک ہے۔

تيسري آيت مين آخرت كي طرف توجه

ای طرح تیری آیت میں ہمیں آخرت کی طرف حقود کیا گیا ہے کہ جب
اری تعالیٰ نے اپنی رصت ہے حمہیں طال وحرام بنایا، اچھا اور برا بنایا، اس جہارا
کام یہ ہے کہ اس پر کمل کرو، کیونکہ آخرت کے اغراضہیں اپنے ایک ایک مگل کا
حباب دیتا ہے سے اللك يوم الدين اللہ تعالىٰ ما لک ہے اس روز جزاء کے دن کا، یہ
ہاں تمن آ تیوں کی تر تیب، قرآن کر یم کا خلاصہ ہے مورۃ الفاتح، البندا اسلام کے
جو بنیا دی مقائد ہیں، ان کا مہلی تمن آتیوں میں اشارہ کردیا گیا، تو تید، رسالت اور
جو بنیا دی مقائد ہیں، ان کا مہلی تعین وی گوئی طریقے ہے جائے مانے اور تجھے اور
اس پر ممل کرنے کی تو تین مطافر مائے ، آئین

وأخر دعواتا ان الحمد لله ربّ العالمين









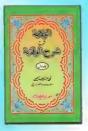





